جماعت احدیدامریکه کاعلمی،اد بی، تعلیمی اور تربیتی مجلّه

لِّيُخْرِجَ الَّذِيُنَ أَمَنُو اوَعَمِلُو الصَّلِحْتِ مِنَ الظُّلُمْتِ النَّوُ الْفُورُ الْمُنُورُ الْمُنَا الْمَكِمِ النَّا الْمُ

المسيح الموعود نمبر

المان شهادت ١٨٦١ المان شهادت ١٨١٠ الريل كون تماد المان المان شهادت ١٨١ المان ا



حضرت خلیفة المسیح الخامس ایّده الله تعالی بنصره العزیز حضرت المسیح الموعودعلیه السلام کی قبر پر دعا فرما ر ہے ہیں

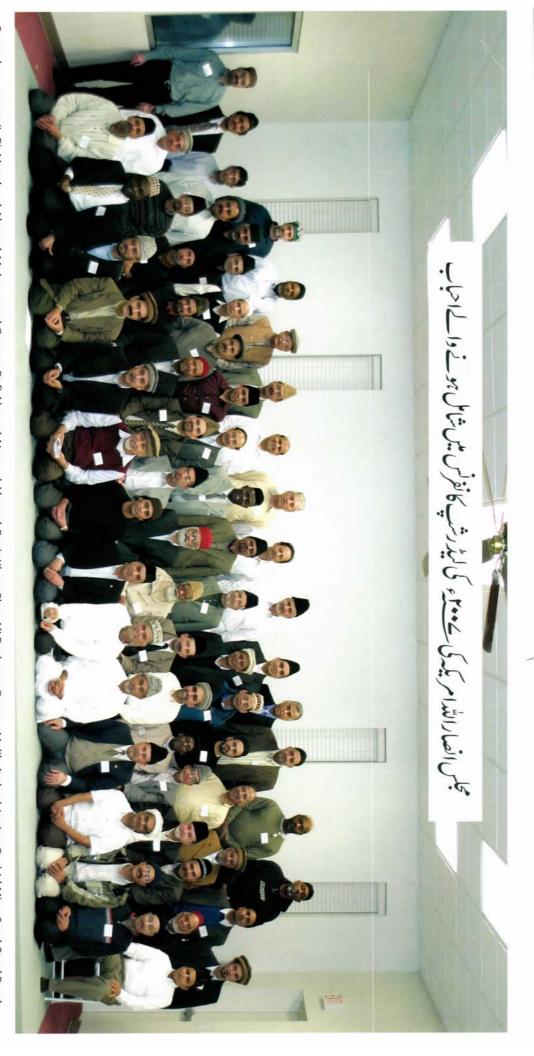

Ahmad, Basharat Wadan, Imran Ahmad Siddiqui, Shahid F. Bukhari, Abdul Matin Khan. Seated on carpet (L-R): Maudood Ahmad, Muhammed Owusu, Rafi Ahmed, Naveed Ahmad, Basit Khan, Sher Ali Basharat, Farooq Malik, Arshad Janjua, Rashid Mian Syed, Syed Fazal

On chairs, L-R: Munawar Malik, Dawood Munir, Syed Sajid Ahmad, Akram Chaudhry, Habeeb M Shafeek, Mubarak Malik, Imam Zafrullah Hanjra, Dr. Wajeeh Bajwa, Rasheed Ahmad, Khalid Ata, Munawar Saqib, Yahya Muhammad, Kalim Rana, BK Ahmad, Monas Chaudhry, Malik Mubarak Ahmad, Mujahid Mahmood

Standing first row L-R: Rafi Malik, Chairul Bahri, Anees Ahmad, Naseem Ahmed, Naeem Ahmad, Bashiruddin Shams, Munir Ahmad, M. Zafar Iqbal, Rizwan Qadir, Abdul Rehman Chaudhry, Abdullah Ennin, Munir Malik, Abdul Shakur Malik, Naseer Siddique, Syed Mubarak Ahmad, Mohammad Shabooti, Mushtaq Chaudhary, Abdul Basit, Nazir Ahmad.

Standing 2nd row L-R: Evan Omar Wicks, Salahuddin Shams McGee, Abdul Manan, Latif Nasir, Majeed Malik, Halim Chaudhry, Hafeezullah Khan, Munawar Malik, Muhammad Aminuddin, Suhail Kausar, Munawar Malik, Abu Bakr, Jameel Ghauri

#### اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امْنُوا اللَّهُ وَلِي الظُّلُمُتِ اِلَى النُّورِ (2:258)

مارچ۔ایریل2007

جماعت احمدیه امریکه کا علمی، تعلیمی، تربیّتی اور ادبی مجلّه

| ڈاکٹراحسان اللہ ظفر<br>امیر جماعت احمد یہ ، یو۔ایس۔اے                                       | گران اعلیٰ:          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ڈا کٹرنصیراحمہ                                                                              | مد سرياعلى:          |
| ڈا کٹر کریم اللّٰدزیروی                                                                     | بدي:                 |
| محمة ظفرالله تنجرا                                                                          | ادارتی مشیر:         |
| حتنى مقبول احمد                                                                             | معاون:               |
| Editors Ahmadiyya Gazette 15000 Good Hope Road Silver Spring, MD 20905 karimzirvi@yahoo.com | <u>ک</u> صنےکا پیتہ: |

#### قرآن کریم 2 3 ارشادات حضرت مسيح موعود الطيعلا كلام امام الزمان حضرت مسيح موعود البليلة 5 خطبه جمعه ارشا دفرموده حضرت خليفة كميسح الخامس بيبير النبيز 27 راگست 2004 بمقام بيت الرشيد بمبرگ (جرمنی) حضرت مسيح موعودعليه الصلؤة والسلام كي خدمت قرآن 15 نظم۔'یروازکے پرپیدا کر' کلام حفزت صاحبز ادہ مرزابشیراحمہ صاحب ً 28 ذكرصبيب العلييلا 29 حضرت مسيح موعود التلييل كاسفر سيالكوث 36 حضرت من مود الطينة كي عائلي زندگي مي متعلق چند نصائح 42 نعت \_محمرظفرالله خان 44 علمی اور تحقیقی مضامین میں حوالے درج کرنے کے طریق 45 کیے میرے یارنے مجھ کو بچایا بار بار 50 ہم کون ہیں؟ 56

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُو الْهَيْنِ الْنَيُنِ عَ إِنَّمَا هُوَ اِلْهُ وَّاحِدٌ عَ فَارِّهَبُونِ (النط 52:16) اور الله نے کہا که دو دو معبود مت پکڑو۔ یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے۔ پس صرف مجھ سے ہی ڈرو۔

(700 حكام خُداوندي صفحه 46)

### ڡڗٳٙؿڮڿؠ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّيُنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْتِهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِينِ فَالْحِكُمَةَ وَ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَللٍ مُّبِينِ فَ وَّاخْرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا الْحَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا

بِهِمُ دوَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ ٥ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَآءُ دوَ اللهُ ذُوا لُفَضُلِ الْعَظِيمِ ٥

(الجمعة 62 : 3-5)

وہی ہے جس نے اُئی لوگوں میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔وہ اُن پراس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کا بیات کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھی گمراہی میں تھے۔اور انہی میں سے دوسروں کی طرف مجھی (اسے مبعوث کیا ہے) جوابھی اُن سے نہیں ملے۔وہ کامل غلبہ والا (اور) صاحب حکمت ہے۔یہ اللہ کافضل ہے وہ اُس کو جسے جسی اللہ کافضل ہے وہ اُس کو جسے جسی اللہ کافضل ہے وہ اُس کو جسے جسی کے جوابھی اُن سے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔

تفسر: یعنی وہ خداہی ہے جس نے اُمّیوں میں اپنارسول بھیجا جوائن پرآیات الہیدی تلاوت کرتا اوران کا تزکیفس کرتا اور انہیں کتاب اور علمت سکھا تا ہے اگر چدوہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا سے اور وہ خداہی ہے جوجمدرسول الله سلی الله علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیج گا اور پھرآپ کے ذریعہ ایک ایس جماعت پیدا کرے گا جوصحابہؓ کے رنگ میں کتاب جانے والی پاکیزہ ففس اور علم وحکمت سے واقف ہوگی۔ گویاوہی کا م جوآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سرے سے حضرت سے موعود علیہ الصلا قوالسلام نے کرنا ہے۔
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کلام اللی جواپی ضرورت کو پوراکر لیتا ہے منادیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا فون نازل کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا فون نازل کیا جاتا ہے تو کیا قرآن کریم بھی کسی وقت منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سویا در کھنا چاہیئے کہ قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان نکون نوٹ گئا اللّذِ کُورَ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونُ ذَر الحجرعُ) یعنی نقینا ہم نے ہی اس کتاب کونازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی جائے اس کے معند یہ ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی تمام تعلیموں سے اضل رہے گی۔

## حدیث

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً وَ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ نُوْدِيَ مِنْ آبُوَابِ الْجَنَّةِ ، يَاعَبْدَ اللهِ! هذا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الصَّلوةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلوةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَعَيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ قَالَ آبُو بَكُرِ فَهِ اللهِ إِلَيْ الْنَهِ اللهِ اللهِ المَعْدَلَقِ اللهِ المَعْدَقَةِ وَالْ اللهِ المُلِي اللهِ ا

(بخارى كتاب الصوم باب الريان للصائمين)

حفرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت مٹھی ہے فرمایا جو خص خدا کی راہ میں جس نیکی میں ممتاز ہو ااسے اس نیکی کے دروازے میں جنت کے اندر آنے کے لئے کہا جائے گا۔ اسے آواز آئے گی۔ اے اللہ کے بندے! بیہ دروازہ تیرے لئے بہتر ہے۔ اس سے اندر آؤ، اگروہ نماز پڑھنے میں ممتاز ہوا تو نماز کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا۔ اگر جہاد میں ممتاز ہوا تو جہاد کے دروازے سے اگر روزے میں ممتاز ہوا تو سیر ابی کے دروازے سے اگر صدقہ میں ممتاز ہوا تو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور کا بیار شادین کر حضرت ابو بکرٹ نے بوچھا۔ اگر صدف میں ممتاز ہوا تو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضور گا بیار شادین کر حضرت ابو بکرٹ نے بوچھا۔ اے اللہ کے درواز وں میں سے کسی ایک سے بلایا جائے اسے کسی اور درواز وں میں سے کسی ایک سے بلایا جائے اسے کسی اور درواز وں سے آواز پڑے اور درواز دی کے ضرورت تو نہیں لیکن پھر بھی کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے ان سب درواز وں سے آواز پڑے گا؟ آئے فرمایا۔ ہاں اور جمھے امید ہے کہتم بھی ان خوش نصیب بھی ہوگا جسے ان سب درواز وں سے آواز پڑے گا؟ آئے فرمایا۔ ہاں اور جمھے امید ہے کہتم بھی ان خوش نصیب بھی ہوگا جسے ان سب درواز وں سے آواز پڑے گا؟ آئے فرمایا۔ ہاں اور جمھے امید ہے کہتم بھی ان خوش نصیب میں شامل ہو۔

### ارشادات حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

#### مدایت اور ضلالت کے ہزارسالہ اُ دوار میں

### حضرت اقدش کا دورِ ہدایت ساتواں ہزار ہے

جیسا کہ سورۃ والعصر میں بعنی اس کے حروف میں ابجد کے لحاظ سے قر آن شریف میں اشارہ فرما دیا ہے کہ آنخضرت مٹائیٹیم کے وقت میں جب وہ سورۃ نازل ہوئی تبآ دم کے زمانے پراسی قدر مدت گزر چکی تھی جوسورۃ موصوفہ کے عددوں سے ظاہر ہے۔اسی حساب سے انسانی نوع کی عمر میں سے اب اس زمانہ میں چھے ہزار برس گزر چکے ہیں اور ایک ہزار برس باقی ہیں۔قر آن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں سے نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جوآ دم کی صورت پرآئے گا اور سے کے نام سے پکارا جائے گاضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوجسیا کہ آ دم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا یہ تمام نشان ایسے ہیں کہ تدبر کرنے والے کے لئے کافی ہیں اور ان سات ہزار برس کی قر آن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کی روح سے تقسیم پیہے کہ پہلا ہزار نیکی اور ہدایت کے تھیلنے کاز مانہ ہےاور دوسرا ہزار شیطان کے تسلط کاز مانہ ہےاور پھر تیسرا ہزار نیکی اور ہدایت کے تھیلنے کا۔اور چوتھا ہزار شیطان کے تسلط کااور یانچواں ہزار نیکی اور ہدایت کے تھیلنے کا۔ یہی وہ ہزار ہےجس میں ہارے سیدومولی ختمی پناہ حضرت محمد مٹائیلم دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے اور شیطان قید کیا گیااور پھر چھٹا ہزار شیطان کے تھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے جوقر ون ثلاثہ کے بعد شروع ہوتا ہےاور چودھویں صدی کے سریرختم ہو جاتا ہےاور پھرساتواں ہزارخدااوراس کے سیح کا ادر ہرا یک خیر و برکت اورا بمان اور اصلاح اورتقو کی اورتو حیداور خدا برستی اور ہرایک قشم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔اب ہم ساتویں ہزار کے سریر ہیں۔اس کے بعد کسی دوسرے سیح کوقدم رکھنے کی جگہیں کیونکہ زمانے سات ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کئے گئے ہیں۔اس تقسیم کوتمام انبیاء نے بیان کیا ہے کسی نے اجمال کے طور پراور کسی نے مفصل کے طور پراور یہ تفصیل قر آن شریف میں موجود ہے جس سے سے موعود کی نسبت قرآن شریف میں سے صاف طور پر پیشگو کی نکتی ہے۔اور پیجیب بات ہے کہتمام انبیاءا بنی کتابوں میں مسیح کے زمانہ کی کسی نہ کسی پیرایہ میں خبر دیتے ہیں اور نیز دعّالی فتنہ کو بھی بیان کرتے ہیں۔اور دنیا میں کوئی پیشگوئی اس قوت اور تواتر کی نہیں ہوگی جیسا کہتما منبیوں نے آخری سیج کے بارہ میں کی ہے۔

(ليكچر لاهور ـ روحاني خزائن جلد20صفحه 185تا186)

# كلام امام الزمان معرض العَلِينة

سب خشک باغ د کھے پھولا بھلا یہی ہے اسلام یر خُدا سے آج ابتلاء یہی ہے اس غم سے صادقوں کا آہوبگا یہی ہے یہ شرک سے چھوائے ان کو اذکی یہی ہے وہ رہنما ہے راز پون و پڑا کہی ہے اب ٹم دُعائیں کر لو غارِ حرا یہی ہے نام اُس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے ؤہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے جیتا ہوں اس ہوس سے میری غذا یہی ہے یر کیا کروں کہ اُس نے مجھ کو دیا یہی ہے دل ہو گئے ہیں پھر قدروقضا یہی ہے مشیار ساری ونیا اِک باؤلا یہی ہے بہتر تھا باز آتے دُور از بلا یہی ہے ماتم یڑا تھا گھر گھر ؤہ میرزا یہی ہے اکتاخ ہوتے جانا اس کی جزا یہی ہے سب جھوٹے دیں مطادے میری دُعایبی ہے

اسلام کے محاس کیونکر بال کروں میں ہر جا زَمیں کے کیڑے دِیں کے ہوئے ہیں دُشمن تھم جاتے ہیں کچھ آنسو یہ دیکھ کر کہ ہرسُو سب مُشرکوں کے سُر پر بد دیں ہے ایک خَجْر کیوں ہو گئے ہیں اس کے دشمن بیرسارے گمراہ دِس غار میں چھیا ہے اِک شور گفر کا ہے ؤہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا اُس نُور پر فدا ہوں اُس کا ہی میں ہوا ہوں ہم خاک میں ملے ہیں شاید ملے ؤہ دلبر اس عشق میں مصائب سَو سَو ہیں ہر قدم میں جب سے ملاؤہ ولبر وُشمن ہیں میرے گھر گھر ولبر کی رہ میں یہ ول ڈرتا نہیں کسی سے مُجھ کو ہو کیوں ستاتے سُو افتراء بناتے جس کی دُعا ہے آخرلیکھو مرا تھا کٹ کر اجیما نہیں ستانا یاکوں کا دل وُکھانا اس دس کی شان وشوکت بارت مجھے دکھا دیے

کھھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مد عا یہی ہے

### خطبهجمعه

برکت ہمیشہ نظام جماعت کی اطاعت اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے سی ہی ہے جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ کو بد نام کرتا ہے

اطاعت نظام اور وحدت کے متعلق قرآن مجید ، احادیث نبویه اور حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کے ارشادات کی روشنی میں تاکیدی نصائح

خطبه جمعه ارشاد فرموده سید نامیر المونیین حضرت مرز امسر وراحمد خلیفة المسیح الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز 27/اگست 2004 برطابق 27 رظهور 1383 ججری شمسی به تفام بیت الرشید جمبرگ ( جرمنی )

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِللَهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ

أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ (٥ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ (٥ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ (٥ اللَّيْنِ (٥ اللَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ (٥ مَلِكِ يَوْمِ اللَّيْنِ (٥ الْحَمْنِ الرَّحِيْمِ (٥ مَلِكِ يَوْمِ اللَّيْنِ (٥ الْحَمْنِ الرَّحِيْمِ (٥ مَلِكِ يَوْمِ اللَّيْنِ (٥ التَّحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٥ السَّعَيْنَ (٥ إلَّال السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيَمَ (١ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١ السَّرَاطَ اللَّهُ اللَّهُ فَيُورِ السَّمَ فَصُورِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّآلِيْنَ (٥ وَسِرَاطَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللِلْمُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

يْمَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُوْلِى الْآيُهِ الْآمُرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْ ءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۞

(سورة النساء 4: 60)

اس کا ترجمہہے، اے وہ لوگو جوا بیان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگرتم کسی معاملے میں

أوْلُو الْأَمْو سے اختلاف كروتواليے معاطے الله اور رسول كى طرف لوناديا كرو۔ اگر فى الحقیقت تم الله اور يوم آخرت پر ايمان لانے والے ہو۔ يہ بہت بهتر طریقه ہے اور اینے انجام كے لحاظ سے بہت اچھاہے۔

کی بھی تو میا جماعت کی ترقی کا معیار اور ترقی کی رفتار اس قوم یا جماعت کے معیار اطاعت پر ہوتی ہے۔ جب بھی اطاعت میں کی آئے گرتی کی رفتار میں کی آئے گرتی کی رفتار میں کی آئے گے۔ اور اللی جماعتوں کی نہ صرف ترقی کی رفتار میں کی آتی ہے بلکہ روحانیت کے معیار کے حصول میں بھی کی آتی ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے قرآن کر یم میں بے ثارہ وفعہ اطاعت کا مضمون کھولا ہے۔ اور مختلف پیرایوں میں مومنین کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی اطاعت اس وقت ہوگی جب رسول کی اطاعت ہوگی۔ کہیں مومنوں کو یہ بتایا کہ بخشش کا یہ معیار ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور تمام احکامات پر عمل کریں تو پھر مغفرت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تقوی کی پر قدم مار نے فرمایا کہ تقوی کی پر قدم مار نے فرمایا کہ تقوی کی پر قدم مار نے والے اس وقت ثار ہو گا جب اطاعت گزار بھی ہوگے۔

اورجبتم اپنی اطاعت کے معیار بلند کرلوگے تو فرمایاتم ہماری جنتوں کے دارث مظہر و گے۔ تو اس طرح ادر بھی بہت سے احکام ہیں جومومنوں کو

اطاعت كے سلسله ميں ديئے گئے ہيں۔

یہ آیت جومکیں نے تلاوت کی ہےاس میں بھی خدا تعالی نے اطاعت کے مضمون کوہی بیان فر مایا ہے، پیفر مانے کے بعد کہاہے مومنو!اے وہ لوگو! جو بیہ دعویٰ کرتے ہوکہ ہم اللہ یہ بھی ایمان لائے اوراس کے رسول یہ بھی ایمان لائے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو۔ اور پھرساتھ یہ بھی فرمادیا کہ تمہارے جوعہدیدار ہیں،تمہارے جوامیر ہیں تمہارا جو بنایا ہوانظام ہے، جو نظام تہمیں دیا گیا ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف معاملہ لوٹانے کا تھم ہے۔ یعنی ہیہ کہاگراختلاف ہوتو قر آن اور حدیث کی طرف جاؤ۔ وہاں سے دیکھو کہ کیا حکم ہے۔اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ اختلاف کی صورت میں ہرکوئی،جس کوعلم نہ بھی ہواینے مطابق خود ہی تشریح وتفسیر کرنے لگ جائے کیونکہ پہلی بات توبیہ ہی ہے کہ جب آپس میں لوگوں کے اختلاف ہوجاتے ہیں تو کیونکہ تمام معاملات، ہدایات ادراحکامات کی تشریح اورتفسیر کاکسی کو پیة نہیں ہوتا ،بعض ایسےاحکامات ہیں جو تفسیر طلب ہوتے ہیں اور ہرایک کواس کاعلم نہیں ہوتا اس لئے قر آن وحدیث کے حوالے لینے کے لئے جواس کاعلم رکھنے والے ہیں ان سے بھی یو چھنا پڑے گا،ان کی طرف بھی جانا پڑے گا۔اسلام کے ظلمت کے زمانے میں بھی، جو ہزار سال تاریکی کا دورگز را ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ مفسرین اورمجد دین پیدا فرما تا ر ہاجودین کاعلم رکھتے تصاوروہ اینے اپنے علاقے میں رہنمائی فرماتے رہے۔ ليكن اس زمانے ميں جوحضرت اقدس سيح موعود عليه الصلوة والسلام كا زماند ہے، جن کواللہ تعالی نے حَکمہ اور عَدلُ بنا کر بھیجا ہے اس دور میں تو قرآن كريم اور رسول التُصلي التُدعليه وسلم كے احكامات كاصحح فنم اور ادراك صرف اور صرف حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كوبي ہے۔اب آٹ جوبھی تفییر وتشریح کسی بھی حکم کی فرمائیں گے وہی صحیح تفییر وتشریح ہے کیونکہ اللہ تعالی نے براہ راست آ یک کوسکھایا ہے۔ پس ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا اور بہت سے ہمارے مسائل حل کر دیئے جن کے لئے پہلے لوگ لڑتے رہے۔ اور

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْل

کے حکم برعمل کرنے کے لئے آسانی پیدا فرما دی۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان معارف اور ان مسائل کوشجھنے کا بےانتہا خزانہ ہمیں عطا فر مادیا۔اور پھر الله تعالی نے اپنے وعدوں کے مطابق ایک ایبانظام بھی ہم میں جاری فرمادیا کہ مرسلے کے حل کے لئے ہمیں اللہ اوررسول کے حکموں کو سمجھنے کے لئے آسانیاں پیداہو گئیں۔ پس ہم اس بات براللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکرادا کریں کم ہے کہاس نے ہمیں اینے براور بوم آخرت برایمان میں اور بھی مضبوط کر دیا۔اوراس طرح ہارے معاملات کے انجام کو بھی بہتر کردیا اور ہمیں بھی این اس حسکم اور عَدَنْ کی پیروی کرنے پر بہترانجام کی خبردے دی۔ پس ہم سب برفرض بنآ ہے کہ ہم حضرت اقدس میے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قدرت ثانیہ کے اس جاری نظام کی بھی مکمل اطاعت کریں اور اپنی اطاعت کےمعیاروں کو بلند کرتے جلے جائیں لیکن یادر کھیں کہ اطاعت کے معیاروں کو حاصل کرنے کے لئے قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں اور صبر بھی دکھانا یرتا ہے۔ پھر دنیاوی لحاظ سے بھی جو حاکم ہے اس کی دنیاوی معاملات میں اطاعت ضروری ہے۔ کسی بھی حکومت نے اپنے معاملات چلانے کے لئے جومکی قانون بنائے ہوئے ہیں ان کی یابندی ضروری ہے۔ آب اس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں کے قوانین کی یابندی ضروری ہے بشرطیکہ قوانین ندہب سے کھیلنے والے نہ ہوں ،اس سے براہ راست ککر لینے والے نہ ہوں جیسا کہ یا کتان میں ہے۔ احمد یوں کے لئے بعض قوانین ہے ہوئے ہیں تو صرف اُن قوانین کی وہاں بھی یابندی ضروری ہے جو حکومت نے اپنا نظام چلانے کے لئے بنائے ہیں۔جوند ہب کامعاملہ ہے وہ دل کامعاملہ ہے۔ بیتونہیں ہوسکتا کہ قانون آپ کو کیے که نماز نه پردهواور آپنماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں۔تو بہرحال جو بھی نظام ہو، دنیاوی حکومتی نظام ہو یا جماعتی نظام یا مذہبی نظام اُن کی اطاعت ضروری ہے۔ سوائے جو قانون، جبیبا کہ میں نے کہا، براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تکراتے ہوں۔ تودین لحاظ سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا دوسر مسلمانوں کوفکر ہوتو ہواحدی مسلمان کوکوئی فکرنہیں کیونکہ ہم نے حضرت اقدس مع موعود عليه الصلاة والسلام ساپنابندهن جوز كراية آب كواس فكرس آزاد کرلیا ہے کہ کیا ہم خدااوراس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں ۔ اور جن امور کی وضاحت ضروری تھی کہ کون کون سے امور شریعت میں

جیا کہ میں نے پہلے بھی کہاتھا کہ اختلافی معاملات کے الے جب لوگ علماء مفسرین یا فقهاء سے رجوع کرتے رہے تو ہرایک نے اسے علم، عقل اور ذوق کےمطابق ان امور کی تشریح کی۔اپنے اپنے زمانے میں ہرایک نے اینے اپنے طلقے میں این طرف سے نیک نیتی سے بیتمام امور بتائے۔ گر آ ہتہ آ ہتہ جن امور میں مفسرین اور فقہاء کا اختلاف تھاان کے اپنے اپنے گروہ بنتے گئے اور یوں فرقے بندی ہوکرمسلمان آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراثی کرتے رہے اور لوئی جھڑے بھی ہوتے رہے اور اس تفرقہ بازی نے مسلمانوں کو بھاڑ دیا۔لیکن اب اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موفود علیہ السلام نے خداتعالی کی طرف سے ہدایت یا کر ہارے لئے سیح اورغلط کی تعین کر دی ہے۔ پس احمدی کا فرض بنرآ ہے کہ وہ اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کریں تبھی وہ جاعت کی برکات سے فیضیاب ہوسکتے ہیں اور اس کے لئے جیسا کہ میں نے کہا قربانیاں بھی کرنی برتی ہیں اور صبر بھی دکھانا بڑتا ہے۔ کسی کے ایمان کے اعلیٰ معیار کا تو تھی یہ چاتا ہے جب اس پر کوئی امتحان کا وقت آئے اور وہ صبر دکھاتے ہوئے اور قربانی کرتے ہوئے اس میں سے گزر جائے۔اس کی انا اس کے راستے میں روک ند بنے۔اس کا مالی نقصان اس کے راستے میں روک ند بنے۔ اس کی اولاد اس کے اطاعت کے جذبے کو کم کرنے والی نہ ہو۔ جب بیرمعیار حاصل کرلو گے تو پھرانشاءاللہ تعالی انفرادی طور پرتمہارے ایمانوں میں ترتی ہو گی اور جماعتی طور بربھی مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے۔بعض لوگ ذاتی جھکڑوں میں نظام جماعت کے فیصلوں کا پاس نہیں کرتے یا ان فیصلوں برعملدرآ مدکے طريقول سے اختلاف كرتے ہيں اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہيں اور اپنانقصان کررہے ہوتے ہیں۔ الثدتعالى فرما تاب كه

وَاطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ

### رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اللَّهَ مَعَ الصّْبِرِيْنَ ٥

#### (الانفال:47)

یعنی اللہ کی اطاعت کرواور اس کے رسول کی اور آپس میں مت جھڑو ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے۔اورتمہارارعب جاتار ہےگا۔اورصبر سے کام لویقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

الله تعالی نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ یا در کھوتمہارے ایک ہونے کے لئے ، تہمیں اکٹھے باندھ کرر کھنے کے لئے بنیادی چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔اس لئے اس پر قائم رہو، آپس میں نہ جھگڑ و۔اور بیت میم بھی اللہ تعالی کے بہت سے حکموں میں سے ایک ہے کہ سلمان آپس میں لڑیں نہیں۔ لیکن آ جکل دیکھ لیس کیا ہور ہاہے۔ایک فرقے نے دوسر نے فرقے کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ ایک تنظیم دوسری تنظیم کے خلاف گالم گلوچ کررہی ہے۔ تو پیشگوئی فر مادی تھی کہاں طرح کرنے سے تم ہز دل بن جاؤ گے اور تمہارار عب جا تارہے گا۔ چنانچہ آجکل دیکھ لیس اس کے عین مطابق متیجہ نکل رہا ہے۔باوجود مسلمانوں کی اتنی بردی تعدا دہونے کے اور بے تحاشہ تیل کا پیسہ ہونے کے رعب کوئی نہیں دوسرے اپنی مرضی کے مطابق ان مما لک کوبھی چلاتے ہیں۔اگریہ لوگ صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے اور بدظنی کا مظاہرہ نہ کرتے تو سے حالت نہ ہوتی۔ بہر حال ہم جوبید عولی کرتے ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان لیا، ہمارا کام ہے کہ بینمونداینے سامنے تھیں اور جواللہ اوراس کے رسول نے احکامات دیئے میں اور اس زمانے میں حضرت اقدس مسے موعود علیه السلام نے جوہمیں بتایا ہے اس کی مکمل اطاعت کریں ،ان کے مطابق عمل کریں ۔ آپس میں محبت پیار سے رہیں، اڑائی جھکڑے نہ کریں۔ جومعاملات بھی اٹھتے ہیں ان یرصبر کریں تو انشاء اللہ تعالی جماعت میں شامل رہنے کی وجہ سے جورعب خداتعالی نے قائم کیاہےوہ ہمیشہ قائم رہےگا۔ورنہ انفرادی طور پرتوکسی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔

حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام سي توالله تعالى فريا ديا تقاريد وعده ديا مواسح كه

#### نُصِرْتَ بالرُّعْب

کہ آپ کے رعب کے قائم رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کے سامان پیدا فرما تارہ کے رعب کے ایک جولوگ جماعت میں شامل رہیں گے، جماعت کے نظام کی اطاعت کریں گے ان کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام سے چھے رہنے کی وجہ سے انشاء اللہ تعالیٰ رعب قائم رہے گا۔ پس ہمیشہ یادرکھیں کہ اطاعت میں ہی برکت ہے اور اطاعت میں ہی کامیا بی ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم سیں گے اور اطاعت کریں گے آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی ،خوشی میں بھی اور رنج میں بھی اور بھی اور جہال کہیں بھی ہم ہوں گے تی پر اور ہم اُو لُو الاَمْس سے نہیں جھٹریں گے ۔اور جہال کہیں بھی ہم ہوں گے تی پر قائم رہیں گے ۔اور کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ۔ اور کی ملامت کے اور کی ملامت سے نہیں ڈریں گے ۔

تو پہلی بات تو یہی کہ جب بیعت کر لی تو پھر جو پچے بھی احکام ہوں گے تو ہم کامل اطاعت کریں گے۔ بینیں کہ جب ہماری مرضی کے فیصلے ہور ہے ہوں تو ہم مانیں گے، ہمارے جسیااطاعت گز ارکوئی نہیں ہوگا۔اورا گرکوئی فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا ہے جس سے ہم پرتنگی وار دہوئی تو اطاعت سے باہر نکل جائیں، نظام جماعت کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ نہیں، بلکہ جو بھی صورت ہوفر مایا کہ تنگی ہویا آسانی ہو ہم نظام جماعت کے فیصلوں کی مکمل اطاعت کریں گے اور نظام سے ہی چھٹے رہیں گے۔

حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے بھی طاعت در معروف پر ہی بیعت کی ہوادراب تک بیسلسلد شرائط میں بیعت کے ساتھ چال رہا ہے۔ اس لئے بیخیال کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بیع ہد بیعت تھا ابنہیں، یااب اگراس کوتو ڑیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا بیخیال ذہن سے نکال دیں۔ کیونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پیشگو ئیوں کے مطابق ہی بیسلسلہ قائم ہوا ہے اور اس لئے بیاسی کا تسلسل ہے۔ اور پھر و لیے بھی ایک حدیث میں آتا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری اطاعت

ک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔اورجس نے میرےامیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے خدا تعالیٰ کی نافر مانی کی۔

(صحيح مسلم ، كتاب الامارة ،باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية)

توبیہ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کئے فرمایا کہ چاہے خوثی پہنچے یاغم پہنچ جوبھی امیر ہے اس سے جھکڑنا نہیں۔ اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اور اگلی بات یہ کہ تن پر قائم رہیں گے۔ اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ کیونکہ ہم بھتے ہیں ہم جن پر ہیں اس لئے ہم یہ فیصلنہ ہیں مانے۔ بلکہ فرمایا تہہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ تم نے تچی بات کہنی ہے۔ دنیا کی کوئی تختی کوئی دباؤ، کوئی لا کچ تہہیں جن اور بچ کہنے سے نہ رو کے۔ اور پھریہ بھی کہ جب تہ ہمارا کوئی معاملہ آئے تم نے تچی بات کہنی ہے ، تچی گوائی دینی ہے اور جھوٹ بول کر نظام سے یا دوسر نے رین سے جھکڑنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور نہ بھی یہ خیال آئے کہ ہم نے اگر نظام کی بات مان لی ، اپنے بھائی بندوں سے سلے وصفائی کر لی ، سپچ ہوکر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرلیا تو دنیا کیا کہا گی۔

ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارا مطمح نظر، تمہارا مقصد حیات صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا ہونا چاہئے۔ اور یہی کہ جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے نظام کے جواحکامات وقواعد اور فیصلے ہیں ان کی پابندی کرنی ہے اور اس بارے میں اپنی اطاعت میں بالکل فرق نہیں آنے دینا۔

ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم سے ناپندیدہ بات دیکھے وہ صبر کرے کیونکہ جو نظام سے بالشت بھر جدا ہواس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

(صيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى الكفر)

بعض لوگ، لوگوں میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ نظام نے بیہ فیصلہ کیا فلاں کے حق میں اور میرے خلاف لیکن میں نے صبر کیالیکن فیصلہ بہر حال غلط تھا۔ میں نے مان تولیالیکن فیصلہ غلط تھا۔ تواس طرح لوگوں میں بیٹھ کر تھما پھرا کر یہ باتیں کرنا بھی صبر نہیں ہے۔صبریہ ہے کہ خاموش ہو جاتے اور اپنی فریاد اللہ

تعالی کے آ گے کرتے۔ ہوسکتا ہے جہاں بیٹھ کر باتیں کی گئی ہوں وہاں ایس طبیعت کے مالک لوگ بیٹھے ہوں جو یہ باتیں آ گے لوگوں میں پھیلا کر بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح نظام کے بارے میں غلط تا ترپیدا ہو۔ اوراس سے بعض دفعہ فتنے کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔اور پھر جولوگ اس

فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں فر مایا کہ پھروہ جاہلیت کی موت

حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلؤة والسلام عهم سے كيا تو تع ركھتے ہیں۔آٹ فرماتے ہیں:

'' کیا اطاعت ایک مہل امر ہے جوشخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے۔ تھم ایک نہیں ہوتا بلکہ تھم تو بہت ہیں۔جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی ہ داخل ہوتا ہے، ای طرح دوزخ کے گی دروازے ہیں۔ایسا نہ ہو کہتم ایک درواز ه تو دوزخ کا بند کرواور دوسرا کھلار کھؤ'۔

(ملفوظات جلد دوم صفحه 411 جدید ایڈیشن)

لوگ منہ سے تو کہددیتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں سلسلے کا ہر حکم سر آئکھوں پر لیکن جب موقع آئے، جب اپنی ذات کے حقوق چھوڑنے پڑیں، تب پۃ لگتا ہے کہ اطاعت ہے یانہیں ہے۔اس لئے آپ نے فرمایا کہ اطاعت ا تنا آسان کامنہیں ہے۔ ہر تھم کو بجالا نا اور ہر معاملے میں اطاعت اصل مقصد ہاور فرمایا کہ جو کمل طور برجم کی اطاعت نہیں کرتاوہ سلسلے کوبدنام کرتا ہے۔اللہ کے حقوق ادا نہ کر کے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہواور بندوں کے حقوق ادا نہ كركي بھى بدنامى كا باعث بنتے ہواور جس طرح جنت ميں جانے كے كئ دروازے ہیں نکیاں کرکے جنت میں داخل ہوتے ہواسی طرح دوزخ کے بھی کئی درواز ہے ہیں ۔ بیرنہ ہو کہ پوری اطاعت نہ کرکے کوئی دروازہ کھلا رکھواور دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔اس لئے کامل وفا کے ساتھ اطاعت گزار بندے ہے ر ہوا دراس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ماگنی جا ہے اس کافضل ہوتو انسان ان

باتوں سے پچ سکتا ہے۔

#### بھرآٹ فرماتے ہیں کہ:

"اطاعت پوری ہوتو ہدایت پوری ہوتی ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کوخوب س لينا حاية اور خداتعالى سے توفق طلب كرنى حاسة كهم سے كوكى اليى حرکت نههو"۔

(ملفوظات جلد سوم صفحه 284 جديد ايديشن)

تو فرمایا کہ بیر ہدایت یافتہ ہیں اس کے بارے میں ہم کہ سکتے ہیں کہ وه پوری طرح ایمان لا یااور مهرایت یائی جس میں اطاعت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہو،ایک ذرہ بھی وہ اطاعت سے باہر نہ ہو۔اور فر مایا کہ بیسب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے ماتا ہے اس کئے اس سے توفیق طلب کرتے رہنا جا ہے کہ خدا تعالی ہمیں ہر الي حركت سے بچائے جس سے مارى اطاعت يركوكى حرف آتا ہو۔ پس ہم خوش قسمت ہیں کہ زمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہیں جس نے ہمیں انتہائی بار کی میں جاکران امور کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے ہم الله اوراس کے رسول کے اطاعت گز ارکہلا سکیں۔

#### بھرآٹ فرماتے ہیں کہ:

" أكرهاكم ظالم بوتواس كوبرانه كهتے چھرو بلكه اپني حالت ميں اصلاح كروخدااس کوبدل دے گایا ہی کونیک کردے گا۔ جوتکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی برعملیوں كےسبب آتى ہے ورندمون كے ساتھ خداكا ستارہ ہوتا ہے۔مومن كے لئے خداتعالی آب سامان مہیا کر دیتا ہے۔میری نصیحت یہی ہے کہ ہرطرح سےتم نیکی کانمونه بنو خدا کے حقوق بھی تلف نه کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نه

(تفسير حضرت مسيح موعود عليه السلام جلد دوم صفحه 246 زير آيت سورة النساء:60)

فرمایا که چاہے حاکم ہویا امیر ہویا کوئی عہدیدار ہوکوئی افسر ہواگرتم پاک ہواورانی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہواور دعائیں کرتے ہو پھریا تواللہ تعالی اس حاکم کو،اس افسر کو،اس عهدیدارکو، اس امیر کوبدل دے گایا چرنیک کر

'' الله تعالیٰ میری امت کوضلالت اور گمراہی پرجمع نہیں کرے گا۔اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔

#### مَنْ شَذَّ شُذَّ إِلَى النَّارِ

جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ گویا آگ میں پھینکا گیا۔" (ترمذی کتاب الفتن باب فی لزوم الجماعة)

تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایک ہزارسال کے تاریک زمانے کا دورگزرگیا جس میں عملاً مسلمان اکثریت دین کو بھلا بیٹی متحق ہیں الصلاۃ تقلی نے حضرت میں مودوعلیہ الصلاۃ تقلی ہے حضرت میں مودوعلیہ الصلاۃ والسلام کومبعوث فرمایا اور آپ نے ایک جماعت قائم فرمائی جس نے دنیا کی رہنمائی کا کام اپنے ذمہ لیا۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ بھی حضرت اقد س سے موعودعلیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں داخل ہوگئے وہ گراہی اور صلالت پھیلانے کے لئے تو اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ دنیا کو خدائے واحد کی بہچان کروانے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اس لئے اس جماعت کے اندر واحد کی بہچان کروانے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ اس لئے اس جماعت کے اندر بھی وہی رہ سکتے ہیں جو کامل وفا اور اطاعت کے نمونے دکھانے والے بھی ہوں۔ اور جب ایسے لوگ اس خطے ہوئے ہیں تو یقینا اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپس ہر ایک جو وفا اور اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم ضہیں کرتا وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔

اس کئے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ برکت ہمیشہ نظام جماعت کی اطاعت اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہی ہے۔

اس کے اگر بھی کسی کے خلاف غلط فیصلہ ہوجاتا ہے، توجیسا کہ بیس نے پہلے کہا

ہے کہ ، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہئے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے۔ ہرایک ک

اپی سمجھ ہے۔ قضاء نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے اور ایک فریق کے مطابق وہ صبح

نہیں ہے پھر بھی اس پڑ عمل درآ مدکروانا چاہئے اور دعا کریں کہ قاضوں کو اللہ

تعالی سمجھ فیصلے کی توفیق دے۔ قاضوں کو بھی غلطی لگ سکتی ہے لیکن ہر حالت میں

اطاعت مقدم ہے۔ بعض لوگ اسے جذباتی ہوتے ہیں کہ بعض فیصلوں کی وجہ

اطاعت مقدم ہے۔ بعض لوگ اسے جذباتی ہوتے ہیں کہ بعض فیصلوں کی وجہ

ہوجاتے ہیں۔ تو یہ بذھیبی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ، اپنے آپ کوآگ

میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے چندسکوں کے عض اپناایمان ضائع کررہے

ہوتے ہیں۔ جماعت میں تو حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی شامل ہوئے

ہیں، کسی عہد یدار کی جماعت میں تو شامل نہیں ہوئے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے

اپناایمان ہی ختم کرلیس۔ بہر حال عہد یداروں کو بھی احتیاط کرنی چاہئے اور کسی
کمزورایمان والے کے لئے شوکر کا باعث نہیں بنتا جاہئے۔

حدیث میں آیا ہے کہ عہد یدار بھی پوچھے جائیں گے اگر سی طرح

سے وہ اپنے فرائض ادانہیں کر رہے، انصاف کے تقاضے پور نہیں کر رہے۔
حدیث میں تو ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لئے جن کے سپر دکام ہوں اور وہ
پوری ذمہ داری سے کام نہیں کر رہے ان کے لئے جنت حرام کر دیتا ہے۔ تو
عہد یداران کے لئے تو یہ بہت بڑا انذار ہے تو جب خدا تعالی خود بی حساب لے
رہا ہے تو بھر متاثر ہ فریق کو کیا فکر ہے۔ آپ نیکی پرقائم رہیں تو دنیا وی نقصان بھی
خدا تعالی پورا فر مادے گا۔

ایک روایت میں آتا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بکریوں کا دشن بھیٹریا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہوجانے والی بکریوں کو بآسانی شکار کر لیتا ہے۔ اگر جماعت بن کر خدر ہیں بیان کو الگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ فرمایا اے لوگو! گیڈ نڈیوں پر مت چلنا بلکہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ جماعت اور عامة المسلمین کے ساتھ رہو۔ تو یہاں فرمایا کہ شیطان سے فی کرر ہے کا ایک ہی طریق ہے کہ جماعت سے وابستہ ہوجاؤ اور اس زمانے میں صرف کا ایک ہی طریق ہے کہ جماعت سے وابستہ ہوجاؤ اور اس زمانے میں صرف

حضرت می موجود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی ہے جو الہی جماعت ہے جو دنیا میں خالصۃ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچارہی ہے۔ اور اگر کوئی اور جماعت، جماعت کہلاتی بھی ہے تو ان کے اور بھی بہت سارے سیاس مقاصد ہیں۔ پس اس عافیت کے حصار کے اندر آ گئے ہیں تو پھر اس کے اندر مضبوطی سے قائم رہیں اور اطاعت کرتے رہیں۔ ور نہ جیسا کفر مایا کہ بھیڑیے ایک ایک ایک کرکے سب کو کھا جا نمیں گے اور کھا بھی رہے ہیں۔ ہمارے سامنے روز نظارے نظر آ رہے ہیں۔ ہمار ایک اور مسلم بھی حل ہور ہا ہے کہ جماعت میں نظار نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور مسلم بھی حل ہور ہا ہے کہ جماعت میں شامل لوگ ہی عامۃ المسلمین ہیں یوی قعداد کے کھا ظ سے زیادتی عامۃ المسلمین نہیں کہلاتی ۔ پس آ پ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی ۔ پس آ پ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی ۔ پس آ پ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی ۔ پس آ پ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی ۔ پس آ پ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی ۔ پس آ پ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی ۔ پس آ پ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی ۔ پس آ پ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور عامۃ المسلمین کہلاتی کے مستحق ہیں تو اس لئے اپ آ آپ کو بھی اگر بچانا ہے جسیا کہ المسلمین کہلاتی کے مستحق ہیں تو اس لئے اسپ آ آپ کو بھی اگر بھی کے کہا تو مکمل صبر اور و فاسے اطاعت گزار رہیں۔

ایک روایت میں آتا ہے رسول کریم مٹلیکم نے فرمایا کہ جو محف جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوا سے جماعت سے چھٹے رہنا چاہئے اس لئے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ دو ہوجا کیں تو وہ دُور ہوجاتا ہے لینی شیطان پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ دلوں میں پھاڑ پیدا کیا جائے۔ پس جماعت میں ہی برکت ہے اور نظام جماعت کی اطاعت میں ہی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہرایک کو یہ معیار قائم رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

ال ضمن میں ایک اور بات بھی کہنی چاہتا ہوں کہ شیطان کیونکہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح دلوں میں کدورتیں پیدا کرے، دوریاں پیدا کرے، دوریاں پیدا کرے، رخشیں پیدا کرے۔ اس لئے بعض دفعہ اجھے بھلے سوچ سمجھ رکھنے والے خض کوبھی غلط راستے پر چلار ہا ہوتا ہے۔ اس کوبھی پیتنہیں لگ رہا ہوتا کہ کب شیطان کے پنج میں آگیا۔

یہاں جرمنی میں 100 مساجد کی تقمیر کا معاملہ ہے۔ کچھ کوشکوہ ہے کہ بعض بڑی بڑی بڑی میں 100 مساجد کی تقمیر کا معاملہ ہے۔ کچھ کوشکوہ ہے کہ بعض بڑی بڑی بڑی میں اگر وہ نہ خریدی جاتیں تو اور چھوٹی چھوٹی کئی میں وہ 1000 کئی مساجد بن سکتی تھیں۔ پھر یہ کہ جو بنی بنائی عمارات خریدی گئی ہیں وہ 1000 مساجد کے زمرے میں نہیں ہیں۔ بعض لوگ خط لکھتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو مشاجد کے زمرے میں نہیں ہیں۔ بعض لوگ خط لکھتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں یہاں یوں ہور ہاہے اور یوں ہور ہاہے۔

ایک توان سب لکھنے والوں کی اطلاع کے لئے مئیں بتادوں کہ گزشتہ سال یااس سے بہت پہلے میں اس کا جائزہ لے چکا ہوں اور مجھے پیتہ ہے کہ کون کون ک عمارات خریدی گئی ہیں اور کن کن کو 100 مساجد کے ذمرے میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔اس لئے آپ بے فکرر ہیں۔

پھرایک دفعہ خطالکھ دیا تو ٹھیک ہے۔ آپ نے بیشج سمجھااس کاحق ادا کردیا، مجھ تک پہنچادیا۔ دوبارہ دوبارہ لکھنے کاکوئی مقصد نہیں ہے۔ بیتو پھر ضدبن جاتی ہے۔ مجھے خطالکھ دیا میں نے آپ کو ایک عمومی ساجواب دے دیا۔ خط آپ کو پہنچ گیا، جسز اک الملّه ہے۔ بہی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہرایک کو تفصیل بتائی جائے کیونکہ یہ جو باربارزور دے کرلکھنا ہے جس میں بعض اوقات عہد یدار بھی شامل ہوتے ہیں، پیغلط ہے۔

جب میں نے خرید کردہ ممارات کو بھی 100 مساجد کے ذمرے میں شامل کرلیا ہے تو پھر آپ لوگ اور مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس پیسے سے خریدی گئی ہیں، وہ مساجد میں شار ہیں۔ پھر خط لکھتے وقت جو متعلقہ عہد یداران ہیں ان کے متعلق بڑے شخت الفاظ استعال کئے جاتے ہیں، مساجد کی خرید کی انظامیہ کے بارے میں بھی تخت الفاظ استعال کئے جاتے ہیں، مساجد کی خرید کی انظامیہ کے بارے میں بھی تخت الفاظ استعال کئے جاتے ہیں، میطریق غلط ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اطاعت سے باہر نگلنے والی بات ہے، یہ طریق غلط ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اطاعت سے باہر نگلنے والی بات ہے، یہ طریق غلط ہے۔ اس لئے اس سے بچیس۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ بصری کا مظاہرہ ہے۔ اس لئے اس سے بچیس۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ وعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے رہیں، انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مدفر مائے گا۔ والے میں پھھتیزی بھی پیدا ہوئی ہے۔ انشاء اللہ یہ ساجد کمل بھی ہوجا کیں گل اور جب بنینا شروع ہوگئی ہیں تو دیکھا دیکھی رفتار میں بھی تیزی آر بی ہے۔ بہتوں اور جب بنینا شروع ہوگئی ہیں تو دیکھا دیکھی رفتار میں بھی تیزی میں مجد بنانی چاہئے کو بردی تیزی سے خیال آرہا ہے کہ ہمیں اپنے علاقے میں مجد بنانی چاہئے اور کوشش بھی کررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالے۔

دوسری بات بہ ہے کہ بعض کام چاہوہ نیکی اور خدمت خلق کے کام ہی ہوں اگر نظام جماعت اس ہماعت اس کے جارہے ہیں تو نظام جماعت اس سلسلے میں کوئی مدنہیں کرتا۔ نہ ہی خلیفہ دفت سے بیامیدر کھنی چاہئے کہ وہ نظام سلسلے میں کوئی مدنہیں کرتا۔ نہ ہی خلیفہ دفت سے بیامیدر کھنی چاہئے کہ وہ نظام سے ہٹ کر چلنے والے کاموں پر خوشنودی کا اظہار کرے گا۔ نظام کی حفاظت تو

خلیفہ کا سب سے پہلافرض ہے۔ کیونکہ دومتوازی نظام چلاکرتو کامیابیاں نہیں ہوا کرتیں۔ مثلاً بعض شرائط پوری کئے بغیر یہاں اس ملک میں عام طور پر ہومیوبیتی کی پر پیٹس کی اجازت نہیں ہے اس لئے جماعت بحثیت جماعت اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ اور اگر کوئی بیکام کرنا چاہتا ہے یا کررہا ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے کررہا ہے تو کرے۔ لیکن جماعت اس میں بھی ملوث خدمت خلق کے خدمت خلق کے کام پر میں اس کوتعر یفی خط لکھ دیتا ہوں تو نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے خدمت خلق کے کام پر میں اس کوتعر یفی خط لکھ دیتا ہوں تو اس کا بیم مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی جماعت حشیت حاصل ہوگئی ہے اور وہ امیر جماعت کو بھی ہیں پیٹ شروع کر دے۔ جمجھے جیاں اس لئے اپنی شروع کر دے۔ جمجھے بیاں فی الحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہیں وہ خود جمجھے ہیں اس لئے اپنی مصل حرکیں۔

دوسرے ہیمنیٹی فرسٹ ایک ایساادارہ ہے جو با قاعدہ رجسر ڈ ہے۔ اوراس کی مرکزی انتظامیدلندن میں ہے۔ لندن سے با قاعدہ Manage کیا جاتا ہے۔افریقد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرکزی ادارہ ہے مختلف ممالک نے اں میں بہت کام کیا ہے۔ جرمنی کے علاوہ۔ جرمنی میں بیاس طرح فعّال نہیں ہے۔فعال اس لئے نہیں ہے کہ بعض معاملات میں انہوں نے زیادہ آزادہونے کی کوشش کی ہے۔اس لئے میں یہاں امیر صاحب کواس کا نگران اعلیٰ بنا تا ہوں اور وہ اب اپنی نگرانی میں اس کوری آر گنائز (Re-organize) کریں اور چيئر مين اور تين ممبران تميثي بنائيس اور پھر جس طرح باقی مما لک ميں انسانيت کی خدمت کررہے ہیں ہے بھی کریں،لیکن مرکزی ہدایت کے مطابق۔ کیونکہ مرکزی ربورٹ کے مطابق بھی یہاں کی ہیمینیٹی فرسٹ کی انتظامیہ کا تعاون اچھانہیں تھا۔ بار بارتو جہ دلانے براب بہتری آئی ہے کیکن مکمل نہیں۔ توبیجی اطاعت کی کی ہے۔ جبیبا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے براہ راست رابطہ ہو جائے تو باقی نظام سے جومرضی سلوک کرو کوئی حرج نہیں ہے۔ بیفلط تأثر ہے۔ ذہنوں سے نکال دیں۔ اگر کوئی دقت اور مشکل ہو کسی انظام كو چلانے ميں تو آپ خليفه وقت كو بھى خط لكھ كيتے ہيں ليكن ببر حال متعلقہ امیرکواس کی کائی جانی چاہئے لیکن براہ راست کسی قتم کاخود قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ سب کو کامل فر ما نبر داروں میں سے رکھے اور

#### اطاعت کےمعیارحاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### حضرت اقدس مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرمات بين:

"الله اوراس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ جب سے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نوراور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدراطاعت کی ضرورت ہے۔ مگر ہاں پیشرط ہے کہ سچی اطاعت ہواور یمی ایک مشکل امر ہے۔اطاعت میں اینے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ بدول اس کے اطاعت ہونہیں سکتی "بغیر اس کے اطاعت نہیں ہوسکتی۔'' اور ہوائے نفس ہی'' یعنی نفس کی خواہشات'' ایک الیمی چیز ہے جو بڑے بڑے مؤحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ صحابہ رضوان اللّمالیم اجمعين يركيسافضل تقاادروه كس قدررسول الله المنطقة كي اطاعت ميس فناشده قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم ،قوم نہیں کہلاسکتی اوران میں ملیت اور ایگا نگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرمانبرداری کے اصول کو اختیار نہ کرے۔اوراگراختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھرسمجھ لو کہ بداد بار اور تنزل کے نشانات ہیں۔مسلمانوں کے ضعف اور تنزل کے منجملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اوراندروني تنازعات بهي بين ' يعني بيرب جو كميال اورتنزل بين يمي مسلمانوں میں گراوٹ پیدا ہونے کے اسباب ہیں اور یہی جواندرونی اختلافات اور تنازعات ہیں انہیں کی وجہ سے بیرسب کچھ ہوا ہے۔ بجائے ترقی کرنے کے وہ نیچ گرتے چلے گئے ۔'' پس اگراختلاف رائے کوچھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا الله تعالی نے تھم دیاہے پھرجس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت یر ہوتا ہے۔اس میں یہی توسر ہے 'یہی راز ہے۔''اللہ تعالی توحید کو پیند فر ما تا ہےادر بیدوحدت قائم نہیں ہو *تک*تی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ پیغیبر ً خدا کے زمانے میں صحابہ میزے بڑے اہل الرّ ائے تھے۔خدانے ان کی بناوٹ الی ہی رکھی تھی وہ اصول سیاست ہے بھی خوب واقف تھے کیونکہ آخر جب

حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارگرال کوسنجالا ہے اس سے بخوبی معلوم ہوسکتا ہے کہ ان میں اہل الرّ ائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی ۔ گررسول کریم مٹر ہیں ہے کہ حضوران کا بیحال تھا کہ جہال آپ نے کچھ فرمایا اپنی تمام راؤں اور دانشوں کوان کے سامنے تقیر سمجھا اور جی کچھ بیغ برخدا مٹر ہیں ہے فرمایا ای کوواجب العمل قرار دیا۔

#### پھر فر ماتے ہیں:

'' اگران میں بیاطاعت تسلیم کا مادہ نہ ہوتا بلکہ ہرا یک اپنی ہی رائے کومقدم سمجھتا ادر پھوٹ پڑ جاتی تو وہ اس قدر مراتب عالیہ کونہ یاتے۔میرے نز دیک شیعہ سنیوں کے جھکڑوں کو چکادینے کے لئے یہی کافی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ، ہاں باہم کسی قتم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی کیونکہ ان کی تر قیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کرتی رہی ہیں کہ وہ باہم ایک تھے اور پچھ بھی کسی سے عدادت نہ تھی۔ ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ گر میں کہتا ہوں کہ سیجے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے یانی سے لبریز ہوکر بہدنگی تھیں۔ بیاس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا كدانهول في دوسر يدلول كوتنجر كرليا -- آپ (پيغير خدا مُثَيَّمَ ) كي شكل وصورت جس برخدا بربجروسه كرنے كا نور چڑ هاہوا تھااور جوجلالى اور جمالى رنگوں کو لئے ہوئے تھی۔اس میں ایک ہی کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو تحینج لیتے تھے اور پھرآ ہے کی جماعت نے اطاعت رسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس كى استقامت اليى فوق الكرامت ثابت ہوئى كەجوان كود كيتما تھاوہ بے اختيار ہوکران کی طرف چلا آتا تھا۔غرض صحابہ کی سی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالٰی نے اس جماعت کو جوسیح موعود کے ہاتھ سے تیار موربی ہے اُس جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جورسول اللہ علیہ اُس نے تیار کی تھی۔اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے۔اس لئے تم جومیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت ہے ملنے کی آرز ور کھتے ہو، اینے اندرصحابہ کا رنگ پیدا کرو۔اطاعت ہوتو ولی ہو، باہم محبت واخوت ہوتو

ولیی ہو۔غرض ہر رنگ میں ہرصورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جوصحابہ کی تھی۔ (تفسیر حضرت مسیح موعو د علیہ السلام جلد دوم صفحہ 246 تا 248 زیر آیت سورۃ النساء :60)

پس جیسا کہ حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پہلول سے ملنے کے لئے صحابہ کی طرح اطاعت کا نمونہ بھی دکھانا ہوگا۔اورجیسا کہ پہلے بھی آپ س آئے ہیں۔اطاعت کے لئے صبراور قربانی کا مظاہرہ کرناہوتا ہے اس لئے اپنے اندریہ خصوصیات بھی پیدا کریں۔اللہ تعالی سب کواس کی توفیق عطافرمائے اور ہم سب اطاعت وفرمانبرداری کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے والے ہوں۔

اب میں تمام کارکنان جنہوں نے جلے کی ڈیوٹیاں دی تھیں ان کا شکر یہ بھی ادا کرنا چا ہتا ہوں۔ پہلے تو خیال تھا کہ یہ سارے Live سن لیں گے۔ خطبہ شاید Live نہیں جارہا۔ عموماً تمام کارکنان نے اور تمام کارکنات نے مہمانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رویدرکھا اور ان کی خوب خدمت کی ہے۔ انتظامات کے بارے میں بھی عموماً جن سے بھی میں نے پوچھا ہے لوگوں نے تعریف ہی کی ہے۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی ان کارکنان اور کارکنات اور کارکنات کی فرمانبرداری اور اطاعت کا عملی خمونہ ہی تھا کہ جو ہدایات ان کو دی گئیں ان پر انہوں نے پوری طرح عملدر آمد کیا۔ اور یہی ایک جماعت کا حسن کے جو صرف اور صرف جماعت احمد یہ میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ان سب کو یہ نئییاں بڑھاتے چلے جانے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

گزشتہ جلے کی آخری تقریر میں میں نے جلے کی عاضری خواتین کے پنڈال میں جب گیا ہوں وہاں بتائی تھی۔اب امیر صاحب نے بتایا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگوں کی وہاں عاضری نہیں بتائی گئی تھی۔اس میں کل حاضری تو 28 ہزار تھی اور جن ملکوں نے حصہ لیاوہ جرمنی سمیت 30 ہیں۔(میراخیال ہے یہی بنتا ہے) جن ملکوں نے حصہ لیا 29 اور جن قوموں نے حصہ لیا وہ 30 سے۔شاید جرمنی کوانہوں نے شامل نہیں کیا۔ہہر حال 29 ملکوں کی نمائندگی تھی۔

الله تعالی سب کو جزا دے اور سب کو جلنے کی برکات سے بھی فیضیاب ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ایک ہفتے کے بعد بھول نہ جا کیں۔

# حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام كي خدمت قرآن

### مبارك احممعين مبلغ سلسله كوسئ مالا

حضرت اقدس سے موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی پراگر انصاف کی ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی کا ہرایک لمحہ اور ہرایک پل

قرآن کریم کی ملی تفییر ہے، اورآٹ اس کا اظہار اپنے ایک شعر میں یوں کرتے ہیں جوآپ کی قرآن کریم سے مجت ظاہر کرتا ہے۔آٹ فرماتے ہیں ہے

دل میں یمی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآں کے گرد گھوموں کعبہ میرا یمی ہے

آ ہے آ پ کی زندگی پرایک نظر قر آن کریم سے مجت اور خدمت کے حوالے سے ڈالیں۔

### إبتدائى تعليم

ہندوستان میں انگریز حکومت سے قبل بیرواج تھا کہ گھر میں استادر کھ کر بچوں کی ابتدائی تعلیم وتربیت کا انتظام کیا جاتا تھا۔ حضرت اقدیں سے موعود علیہ الصلوق والسلام کے لئے بھی آپ کے والدین نے گھر میں اس کا انتظام کیا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں:

"جب میں چھسات سال کا تھا توایک فاری خوان معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔
جنہوں نے قرآن مجیداور چند فاری کتامیں مجھے پڑھا ئیں اور اس بزرگ کا نام
فضل اللی تھا اور جب میری عمر قریباً دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خوان مولوی
صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال
کرتا ہوں کہ میری تعلیم خدا تعالی کے فضل کی ابتدائی تخمریزی تھی ،اس لیے ان

استادون كاپېلالفظ بھى فضل ہى تھا۔'' (حيات طيبه صفحه 11)

### بچین کے حالات

تاریخ میں آتا ہے کہ پٹیالہ کے ایک غیراحمدی تحصیلد ارمنتی عبدالواحد صاحب جو کثرت سے حضرت مرزاغلام مرتضی صاحب (آپ علیہ السلام کے والد ماجد) کے پاس قادیان آیا کرتے تھے اور جنہیں بچپن سے ہی حضور کو بار بار دیکھنے کا موقعہ ملاوہ شہادت دیتے ہیں کہ حضور چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہی سارا دن قر آن کریم پڑھا کرتے تھے اور حاشیہ پرنوٹ کلھتے جاتے تھے۔ اور آپ کے والد حضرت مرزاغلام مرتضی صاحب فرماتے کہ ریکی سے غرض نہیں رکھتا۔ سارا دن محبد میں رہتا ہے اور آن شریف پڑھتار ہتا ہے۔

### كثرت مطالعه

آپ مطالعہ میں سب سے زیادہ قرآنِ کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ختی کہ بعض دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اس زمانے میں ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا قرآن کریم ہی پڑھتے دیکھا۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے (مرزاسلطان احمدصاحب) کی گواہی ہے:

'' آپ کے پاس ایک قر آن مجید تھااس کو پڑھتے اور اس کونشان کرتے جاتے وہ کہتے ہیں کہ میں بلامبالغہ کہ سکتا ہوں کہ ثنا میددی ہزار مرتبہ پڑھا ہو۔''

(حيات النبي جلد اول صفحه 108)

آپ کا قرآن پڑھنا صرف سطی طور پرنہ تھا بلکہ ایک ایک لفظ میں ڈوب کرمطالعہ کیا کرتے تھے۔اوراس کےمطالعہ میں اس قدرانہاک تھا کہ آپ باقی کاموں کواس کے مقابلہ میں بچے سمجھتے تھے،مرز ااساعیل صاحب کی روایت یوں ملتی ہے آپ فرماتے ہیں:

"كبى مرزاغلام مرتضى صاحب مجھے بلاتے اور دریافت فرماتے كه: ساتیرامرزا كيا كرتا ہے؟ میں كہتا " قرآن د كھتے ہیں" اس پروہ كہتے " سانس بھی ليتا ہے" ۔ پھر پوچھتے " رات كوسوتا بھی ہے؟ سارے كام چھوڑ ديئے ہیں میں اوروں سے كام ليتا ہوں۔"

(حيات احمد جلد اوّل صفحه 91)

حفرت سے موعود علیہ الصلوق والسلام کی خدمت قرآن کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس کی چند جھلکیاں ہی پیش ہیں۔

### سیالکوٹ میں ملازمت اور وہاں کے حالات

آپ کوسیالکوٹ میں تقریباً چارسال بحراہت ملازمت کرنا پڑی۔ تشمیری محلے میں آپ میاں فضل دین کے چھوٹے بھائی عمرانا می تشمیری کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ میاں فضل دین کے عزیزوں میں سے کسی نے حضرت شخ عبدالقادر سابق سودا گرمکل مصنف حیات طیبہ کو بتایا کہ حضرت صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جب بچہری سے تشریف لاتے تھے تو دروازے سے داخل ہونے کے بعد دروازے کو پیچھے مؤکر بند نہیں کیا کرتے تھے تا کہ گلی میں کسی نامحرم عورت پرنظر نہ پڑے۔ بلکہ دروازے سے داخل ہوتے ہی دونوں ہاتھ نامحرم عورت پرنظر نہ بڑے۔ بلکہ دروازے سے داخل ہوتے ہی دونوں ہاتھ میں سوائے قرآن کریم پڑھنے اور نمازوں میں لمبے لمبے بحدے کرنے کے اور میں سوائے قرآن کریم پڑھنے اور نمازوں میں لمبے لمبے بحدے کرنے کے اور میں میں سوائے قرآن کریم پڑھنے اور نمازوں میں لمبے لمبے بحدے کرنے کے اور میں کوکئی کام نہ تھا۔ بعض آیات لکھ کردیواروں پرلاکا دیا کرتے تھے اور ان پر فورکیا کرتے تھے اور ان پر

(حيات طيبه صفحه 20)

سنمس العلماء جناب مولانا سيّد ميرحسن صاحب مرحوم جوشاعر مشرق

#### ڈاکٹر سرمحدا قبال صاحب کے استاد تھے کی شہادت ہے:

" حضرت مرزا صاحب 1864 میں بقریب ملازمت شہر سیالکوٹ تشریف لائے۔اور قیام فر مایا۔ چونکہ آپ عزلت پہنداور پارسااور فضول ولغو سے مجتنب اور محترز تھے۔۔۔حضرت مرزا صاحب کچبری سے جب تشریف لاتے تھے تو آپ مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ بیٹھ کر، کھڑے ہوکر، شہلتے ہوگر ، شہلتے ہوئے تلاوت کرتے تھے اور زار زار رویا کرتے تھے۔ایسے خشوع وخصوع سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ایسے خشوع وخصوع سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ایسے خشوع کہاس کی نظر نہیں ملتی۔"

(سيرت المهدى حصه اول صفحه 271-272)

### سرسيداحمدخان كى تفسير پرآپ كاردنمل

جس زمانے میں آپ بسلسله ملازمت سیالکوٹ میں مقیم سے ،اس دوران سرسیّداحمد خان صاحب نے قر آن کریم کی تفییر لکھنی شروع کی تھی ۔اس تفییر کو حضرت میں موجود علیہ الصلوٰ ق والسلام نے بھی دیکھا۔اس سلسلہ میں محترم میرحسن صاحب کی روایت درج ہے۔وہ لکھتے ہیں:

'' ایک دفعہ 1877ء میں آپ ( یعنی حضرت سے موعود ) سیالکوٹ تشریف لائے اور لالہ بھیم سین صاحب کے مکان پر قیام فرمایا اور بتقریب دعوت عکیم حمام اللہ بن صاحب کے مکان پر تشریف لائے۔ اس سال سرسید احمد خان غفر لہ'نے قر آن کریم کی تفییر شروع کی تھی۔ تین چار رکوع کی تفییر میرے پاس آپکی تھی۔ جب میں اور شخ اللہ دادصا حب مرزا صاحب کی ملاقات کے لیے لالہ بھیم سین صاحب کے مکان پر گئے تو اثناء گفتگو میں سرسید صاحب کا ذکر شروع ہوا، است میں تفییر کا بھی ذکر آگیا۔ راقم نے کہا کہ تین رکوعوں کی تفییر آگئی ہے۔ جس میں میں تفییر کا بھی ذکر آگیا۔ راقم نے کہا کہ تین رکوعوں کی تفییر آگئی ہے۔ جس میں دعا اور نزول وی کی بحث آگئی ہے۔ فرمایا کل جب آپ آئیں تو تفییر لیتے میں کرخوش نہ ہوئے اور تفییر کو پند نہ کیا۔ اس زمانہ میں مرزاصا حب کی عمر راقم کے قیاس سے تخمیناً 24 ہے کم اور 28 سے زیادہ نہ تھی۔'

اس سے بھی انداز ہلگا جا سکتا ہے کہ کس کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل سے حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کونہم قر آن عطاکیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سرسید احمد خان صاحب کے دعا کے متعلق نظریات کے رد کے لیے برکات اللہ عاکے نام سے ایک کتاب تالیف فر مائی تھی۔ جس میں آپ نے قر آن کریم کی پر معارف تغییر کرتے ہوئے دعا کے فلسفہ کولوگوں کے سامنے بیان فر مایا اور ان لوگوں پر جن کا دعا پر سے اعتقاداً محمد چکا تھا نہ صرف دُعا کی حقیقت کو بی آشکار کیا بلکہ میدان تجربہ میں اتار کر ان لوگوں میں ایک نی روح پیدا کر دی جو کہ ابدی حیات کے لیے ضروری ہے۔

در اصل حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كى بعثت كى غرض بى خدمت قر آن تقى \_ اس بات كا ذكر خود حضرت سيح موعود عليه الصلوة والسلام نے فرمایا ہے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے جھے مبعوث فرمایا تا میں ان خزائن مرفونہ كود نیا پر ظاہر كروں اور نا پاك اعتر اضات كا يجيز جوان درخثاں جواہرات پر تھو پاگیا ہے اس سے ان كو پاك صاف كروں \_ خدا تعالیٰ كی غیرت اس وقت بہت جوش میں ہے كہ قر آن كريم كی عزت كو ہرا يك خبيث دشمن كے داغ سے منز و و مقدس كرے ۔

### سیالکوٹ سے والیسی کے بعد کے حالات

آپ اپنے والد صاحب کے علم پر جو آپ کی عین خواہش کے مطابق تھا سیالکوٹ سے والد صاحب کے علی تھا سیالکوٹ سے والد کا تذکرہ حضرت مسیح موجود علیہ الصلو قوالسلام کے پاکیزہ الفاظ میں یوں ماتا ہے:

"میں جب اپنے والدصاحب کی خدمت میں پھر حاضر ہو اتوا نہی زمینداری کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ گر اکثر حصہ وقت کا قر آن شریف کے تد ہر اور تفییر وں اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ اور بسااوقات حضرت والد صاحب کو وہ کتا ہیں سنایا بھی کرتا تھا۔ اور میرے والدصاحب اپنی ناکامیوں کی وجہ سے اکثر مغموم اور مہموم رہتے تھے۔"

(كتاب البريه روحاني خزائن جلد 13صفحه 187حاشيه)

### والدصاحب کی خدمت میں دنیوی مشاغل سے بکلی فراغت کی درخواست

آپ کی طبیعت بچپن سے ہی دنیا کے جمنجطوں سے آزادتھی۔
سیالکوٹ سے والپی پر جب آپ نے اپنے والدصاحب میں ایک قلبی تغیر اور
دین کی طرف رجحان دیکھاتو آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کی خدمت میں اگر
دنیوی مشاغل سے کلیة فراغت کی درخواست کروں تو ممکن ہے کہ آپ منظور
فرمالیں ۔ لہٰذا آپ نے خطالکھ کراپنے والدصاحب سے اس کی اجازت لے لی۔
(سیرہ المهدی حصہ اول صفحہ 255-256)

### آنخضرت محرصلی الله علیه وسلم کی پیشگوئیوں میں حضرت مسیح موعود کی خدمت قرآن کا ذکر

جب سورة الجمعة نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان الله علیہم کے بار بار پوچنے پر کہ یارسول اللہ بیآ خرین کون ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے تو آنخضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فاریؓ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا:

لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال او رجل من هُـؤُلآءِ

کہ اگر ایمان ٹریاستارے پر بھی چلا جائے گا تو اہل فارس میں سے ایک شخص یا زیادہ لوگ واپس لے آئیں گے۔

(صحیح بخاری کتاب التفسیر روایت حضرت ابو هریره )

حضرت علی "بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

" عنقریب ایک ایساز ماند آنے والا ہے کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باتی نہیں رہے گا۔ اس زماند کے لوگوں کی رہے گا۔ اس زماند کے لوگوں کی مساجد تو بظاہر آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسان کی چھت کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدر ین مخلوق ہونگے۔"

(مشكواة كتاب العلم ، كنز العمال )

ایک علامت حفرت می موعودعلیه السلام کی حدیث شریف میں بیآئی ہے کہ یفیص المال حتیٰ لا یقبله احد لینی می موعودعلیه السلام مال تقسیم کریں گے۔ کریں گے کیکن لوگ لینے سے انکار کریں گے۔

(بخاری کتاب الانبیاء)

اس کا مطلب ہے کہ سے موعود علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو وہ روحانی مال اور قرآن کریم کا علم دنیا میں لٹائے گا اور لوگ اس کے لینے سے انکاری ہونگے۔ فی زمانہ یہی ہور ہاہے۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے بھی اپنے ایک شعر میں اس کا ظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

باغ مرجھایا ہوا تھا گر گئے تھے سب تمر میں خدا کافضل لایا پھر ہوئے پیدا تمار وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی کے امیدوار

ایک جگه حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام این الهامات درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" وہ خدا جور جمان ہے وہ اپنے خلیفہ سلطان کومندرجہ ذیل تھم صادر کرتا ہے کہ اس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا اور خز ائن علوم و معارف اس کے ہاتھ پر کھولے جا کیں گے۔ اور زبین اپنے رب کے نور سے روثن ہوجائے گی۔ بیخدا کا فضل ہے اور تمہاری نظروں میں عجیب ۔اس جگہ نہ بادشاہت سے مراد دنیا کی بادشاہت ہے اور نہ خلافت سے مراد دنیا کی خلافت۔ بلکہ جو مجھے دیا گیا ہے وہ محبت کے ملک کی بادشاہت اور معارف اللی کے خزانے ہیں جنکو بفضلہ اس قدر دوں گا کہ لوگ لیتے تھک جا کیں گے۔"

(ازاله اوهام ـ روحاني خزائن جلد 3صفحه 566)

### برابين احمربيركي تصنيف واشاعت

1857 کے غدر میں جو ہندوؤں کی طرف ہے مسلمانوں کوآلہ کاربنا

کراگریزی حکومت کے خلاف برپاکیا گیا تھا۔اگریز تو مسلمانوں سے پہلے ہی بدخلن تھے۔ ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف ہوگئے۔اور سب نے مل کراسلام اور بانی اسلام کے خلاف محتلف تحریکات چلائی شروع کیں اور مسلمانوں کو اسلام سے بدخلن کرنے کی کوششیں کی جانے لگیس اور مسلمان علاء کا بیہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگار ہے تھے، اور اسلام کی شتی اس وقت ہر طرف سے گرداب میں ڈول رہی تھی۔اور خالفین وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ دن دُور نہیں جب ہم کمہ کمرمہ میں بھی عیسائیت کا جھنڈ اگاڑ دیں گے۔مولانا حالی مرحوم نے اس دور کا نقشہ 1879 میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے۔

## رہا دین باقی نہ اسلام باقی اک اسلام کا رہ گیا نام باقی

ان حالات میں جبکہ قرآن مجید اور آنخضرت محرصلی الله علیہ وسلم کی صدافت خود مسلمان کہلانے والوں پر مشتبہ ہورہی تھی اور کئی مسلمان عیسائیت کی آغوش میں آگرے تھے۔اس وقت صرف ایک ہی مردمجاہد بن کر میدان میں آیا۔اور آپ نے نہ صرف اسلام کی کشتی کو ڈو بنے سے بچایا بلکہ نخافین کو میدان میں چھوڑتے ہی بنی۔اور آپ نے ایک ایسی کتاب تالیف فرمائی کہ رہتی دنیا تک عالم اسلام اُس کتاب سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اِسلام کے جھنڈے کو بلندسے بلندکرتے چلے جائیں گے۔ اِنشاء اللہ۔

اس کتاب کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے حضرت اقدی مسیح موعودعلیدالسلام فرماتے ہیں:

"البراهين الاحمديه على حقيّت كتاب الله القرآن والنبوة المحمديه بالبراهين الاحمديه على حقيّت كتاب الله القرآن والنبوة المحمديه بيه بيه بودين اسلام كي سي كي كولائل اورقرآن مجيد كي هيّت كرا بين اور حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كي صدق رسالت كوجو بات سب لوگول پر بوضاحت بتمام ظاهر كئے جائيں اور نيز ان سب كوجواس دين مين اور مقدس كتاب اور برگزيده ني سے منكر بين ايسے كامل اور معقول طريق سے ملزم اور لاجواب كيا جاتے جوآئنده ان كو بمقابله اسلام كوم مارن كي جگدندر ہے۔ "لاجواب كيا جاتے جوآئنده ان كو بمقابله اسلام كوم مارن كي جگدندر ہے۔ "در اهين احمديه حصد اول رُوحاني خزانن جلد اول صفحه 2-23)

آپ علیہ السلام نے جوقر آن مجیداور آنحضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے دلائل لکھے اس کے متعلق مخالفین کو پلنج دیتے ہوئے فر مایا:

" میں جومصنف اس کتاب برا بین احمد بیکا ہوں بیداشتہارا پی طرف سے بوعدہ دس ہزارر و پید بہقا بلہ جمیع ارباب ندہب اور ملت کے جوحقا نیت فرقان مجیداور نبوت حضرت مجمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم سے محکر بیں اتما باً للجہ شائع کر کے اقرار صحیح قانونی اور عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب برا بین اور دلائل میں جوہم نے دربارہ حقیق فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الا نبیاء صلی الله علیہ وسلم ایک کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی بیں اپنی الہا می کتاب میں سے ثابت کر کے دکھلا و سے یا اگر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا تم ان میں سے نکال کر پیش کر سے یا آگر بمکی پیش کرنے سے عاجز ہوتو ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے ان سب صور توں میں بخرطیکہ تین منصف منقول ہ فریقین بالا تفاق میر ان کے برابر علی خالم کردیں کہ ایفاء شرط حبیبا کہ جیا بیئے تھا ظہور میں آگیا۔ میں مشتہرا سے مجیب کو بلاعذر و حیلے اپنی جائیدا دقیمتی دی ہزار رو پیر یرقبض و دخل دے دول گا۔'

(براهين احمديه حصه اوّل روحاني خزائن جلد اول صفحه 24-28)

نداس دور میں کوئی مدمقابل آیا اور ندہی آج تک کی کو جرائت ہوئی کہ اس جرہ آقاق کتاب کا ایک جز بھی تو ٹر کردکھا دیتا اور ندہی قیامت تک کوئی ایسا ہو گا جو حضرت سے موعود علیہ السلام کے اس چیلنج کو تو ٹر سکے۔اس شہرہ آفتاب کتاب پر مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑگئی ان کے حوصلے بڑھ گئے اور اس کتاب پر کئی ریویو لکھے گئے۔ چنانچی مولوی محمد حسین بٹالوی نے جوسر دار اہل حدیث سمجھے جاتے سے اس کتاب کا خلاصہ عمطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہری:

"اب ہم اپنی رائے نہایت مخضراور بے مبالغدالفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں رائے میں اس خضراور بے مبالغدالفاظ میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایس کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خرنہیں لعل الله

یحدث بعد ذلک امرا ۔ اوراس کامؤلف بھی اسلام کی مالی وجانی وقلمی و الله وجانی وقلمی و الله وجانی وقلمی و الله و قالی نفرت میں ایبا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئے ہے۔''

(اشاعة السنه جلد 7صفحه 169)

### آئينه كمالات اسلام كى اشاعت

حضرت اقدس سے موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے بچاس سے زائد کتب اپنی زندگی میں تصنیف فرمائیں اور ہر کتاب اپنی جگہ قر آن کریم کی صحح تعلیم کی عکاسی کررہی ہے اور حضرت اقدس سے موعودعلیہ السلام کی خدمت قر آن پرایک زندہ و جاوید گواہی ہے۔ سب کتب کا ذکر اس حوالے سے ایک بہت ضخیم کتاب کا متقاضی ہے۔ اس جگہ چند کتب کا ہی ذکر کیا جا تا ہے۔ حضور علیہ السلام آئینہ کمالا سے اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں:

" واضح ہو کہ یہ کتاب جس کا نام نامی عنوان میں درج ہے بیان دنوں میں اس عاجز نے اس غرض کے لئے لکھی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو قر آن کریم کے کمالات معلوم ہوں اور اعلیٰ تعلیم سے ان کو اطلاع ملے اور میں اس بات سے شرمندہ ہوں کہ میں نے بیکہا کہ میں نے اس کو لکھا چونکہ میں دیج تاہوں کہ خدا تعالیٰ نے اول سے آخر تک اس کے لکھنے میں آپ مجھے کو عجیب در عجیب مددیں دی ہیں اور وہ عجیب لطائف و نکات اس میں بھر دیتے ہیں کہ جو انسان کی معمولی طاقتوں سے بہت بردھرکر ہیں۔"

(آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد 5صفحه 652)

قرآل خدا نما ہے خدا کا کلام ہے

ہے اس کے معرفت کا چن ناتمام ہے

دنیا میں جس قدر ہے نداہب کا شوروشر

سب قصہ گو ہیں نورنہیں ایک ذرہ بھر

پر یہ کلام نور خدا کو دکھاتا ہے

اس کی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے

### جلسه مذا هب اعظم لا هوراور حضرت سیح موعودً کی خدمت ِقر آن

حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو خدمت قرآن کا ایک اور موقعہ
ال وقت ملاجب و مجر 1896 میں لا ہور میں جلسہ مذاہب عالم ہوا۔ اس جلسہ
میں سوا می شوگن چندر صاحب جن کی طرف سے ایسے جلسہ کی تجویز تھی نے
مسلمانوں، عیسائیوں اور آربیصاحبان کوشم دی کہ ان کے نامی علاء ضرور اس
جلسہ میں شامل ہوں اور اپنے اپنے ندہب کی خوبیاں بیان کریں نیز لکھا کہ جو
جلسہ علی شامل ہوں اور اپنے اپنے ندہب کی خوبیاں بیان کریں نیز لکھا کہ جو
جلسہ عظم نداہب کا بمقام لا ہور ٹاؤن ہال قرار پایا ہے اس کی اغراض یہی ہیں
دلوں میں بیٹے جائے ۔ اور اس کے دلائل اور براہین کو بخوبی لوگ سمجھ لیں۔۔۔ اور
اس جلسہ اعظم نداہب کے لیے پانچ سوالات مقرر ہوئے۔ اور جلسہ کی تمیش کی
طرف سے بیشرط رکھی گئی کہ تقریر کرنے والا اسپنے بیان کوشی الا مکان اس کتاب
علی بی محدودر کھے جس کو وہ نہ ہی طور پر مقدس مان چکا ہے۔ پانچ سوال جومقرر
ہوئے مندر جہذیل ہیں:

1- انسان كى جسمانى ، اخلاقى اورروحانى حالتيس

2- انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبی

3- دنیامیں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو علق ہے؟

4- كرم يعنى اعمال كالررد نيااورعاقبت ميس كياموتا يع؟

5-علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا ہیں؟

حضرت اقدس مسیح موعودعلیه السلام نے ایک اشتہار جلسہ سے بل ''سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری'' کے نام سے شائع کروایا۔ آپٹر ماتے ہیں:

'' جلسه اعظم ندا ہب جولا ہور ٹا وُن ہال میں 26،27،26 رسمبر 1896 کو ہو

گا۔اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قر آن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ بیروہ مضمون ہے جوانسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن ہے آفتاب کی طرح روثن ہو جائے گا کہ در حقیقت پی خدا تعالی کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے۔اور جو شخص اس مضمون کواوّل ہے آخرتک یا نچوں سوالوں کے جواب سنے گا ، میں یقین کرتا ہوں کہایک نیاایمان اس میں پیدا ہوگا اور نیا نوراس میں جبک اٹھے گا۔ اور خدا تعالی کے پاک کلام کی ایک جامع تفییر اس کے ہاتھ آجائے گی۔ میری تقریرانسانی فضولیوں سے پاک اور لاف وگز اف کے داغ سے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آ دم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لئے مجبور کیا ہے تا وہ قرآن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کائس قدرظلم ہے کہوہ تاریکی ہے محبت کرتے اور نور سے نفرت رکھتے ہیں۔ مجھے خدا بے علیم نے الہام سے مطلع فر مایا ہے کہ بیدوہ مضمون ہے جوسب پر غالب آئے گا۔ اوراس میں سیائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطیکہ حاضر ہوں اور اس کواوّل ہے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جا کیں گی اور ہرگز قادر نہ ہوں گی کہ اپنی کتاب کے وہ کمالات دکھلاسکیں ۔خواہ وہ عیسائی ہوں خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے بیدارادہ فر مایا ہے کہ اس روز اس کی کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے کل برغیب سے ایک ہاتھ مارا گیا ادراس ہاتھ کے جھونے سے اس کل میں سے ایک نورساطع نکلا جوارد گرد پھیل گیا اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روثنی پڑی۔تب ایک مخض جومیرے پاس کھڑ اتھادہ بلندآ واز سے بولا

#### الله اكبر خربت خيبر

اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول وحلول انوار ہے۔ اور وہ نور قرآنی معارف ہیں اور خیبر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں جن میں شرک اور بدعت کی ملونی ہے اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے کامل کل سے نیچ گرا دیا ہے۔ سو مجھے جتلایا گیا ہے کہ اس مضمون کے خوب چھیلنے کے بعد جھوٹے مذہوں کا جھوٹ کھل جائےگا۔ اور قرآنی سچائی دن بدن زمین رچھیلتی جائےگی ۔۔۔ پھراس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا بدن زمین رچھیلتی جائےگی ۔۔۔ پھراس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا

گيااور مجھے بيالہام ہوا

#### انّ الله معك انّ الله يقوم اينما قمت

لینی خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور خداویں کھڑا ہوتا ہے جہال تو کھڑا ہو۔ یہ حایت اللی کے لیے ایک استعارہ ہے۔ اب میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا۔ ہرایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنا اپنا حرج کر کے بھی ان معارف کے سننے کے لیے ضرور بمقام لا ہور تاریخ جلسہ پر آویں کہ ان کی عقل و ایمان کو اس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ گمان نہیں کرسکتے ہوں گے۔ وَ السَّلَامُ عَلَیٰ مَنِ الْتُهَدٰی ۔

خاکساد مرزاغلام احمدازقادیان 21دمبر 1896

اس جلسہ میں جو 26 تا 29 د مبر ہوا سناتی دھرم، ہندوازم، آریہ ہات، فری تھنکر، برہمو ساج، تھیو سوفیکل سوسائی، ریلیجن آف ہرمنی، عیسائیت، اسلام اور سکھ ازم کے نمائندوں نے تقاریر کیس لیکن ان سب تقاریر میں سے صرف ایک ہی تقریران سوالات کا حقیقی اور کمل جواب تھی اور وہ تقریر تھی حضرت اقد س سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ۔ اور اس تقریر کو پڑھ کرسنا رہے تھے آپ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت مولا ناعبدالکر یم صاحب سیالکوئی رضی اللہ عنہ۔ حس وقت یہ تقریر حضرت مولا ناعبدالکر یم صاحب سیالکوئی رضی اللہ عنہ۔ جس وقت یہ تقریر حضرت مولا ناعبدالکر یم صاحب سیالکوئی نہایت خوش الحائی جس وقت یہ تقریر حضرت مولا ناعبدالکر یم صاحب سیالکوئی نہایت خوش الحائی نہیں کیا جا سکتا ۔ کسی نہ جب کا کوئی شخص نہ تھا جس پر وجد سے پڑھ رہے تھا اس وقت کا سمال بیان نہیں کیا جا سکتا ۔ کسی نہ جب کا کوئی شخص نہ تھا جس پر وجد اور کوئی عنہ کی اور کیا دلیل ہوگی کہ خالفین تک عش عش کر رہے سے بڑھ کر اس مضمون کی خوبی کی اور کیا دلیل ہوگی کہ خالفین تک عش عش کر رہے تھے اور بہی وہ مضمون تھا جس کے لئے 29 دسمبر کا دن بڑھایا گیا تھا۔

مشہور ومعروف اگریزی اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور نے باوجودعیسائی ہونے کے صرف اس مضمون کے اعلیٰ درجے پر ہونے کی تعریف کھی اور اس کو قابل تذکرہ بیان کیا۔اگر سب اخباروں کے حوالے پیش کئے

جائیں تومضمون بہت طوالت اختیار کرلے گا۔ صرف یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اختصار سے ایک آ دھے حوالے پر ہی اکتفا کیا جائے۔ اخبار '' جزل وگو ہر آصفی'' کلکتہ 24 جنوری 1897 کی اشاعت میں'' جلسہ اعظم مذاہب لا ہور'' اور'' فتح اسلام'' کے دو ہرے عنوان سے لکھتا ہے:

" ۔۔۔غرض جلسہ کی کارروائی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ہی شے جنہوں نے اس مقابلہ میں اسلامی پہلوائی کا پوراحق ادافر مایا ہے۔ اور اس انتخاب کوراست کیا ہے۔۔۔ حق توبیثابت ہوتا ہے کہ اگر اس جلسہ میں حضرت مرزا صاحب کا یہ ضمون نہ ہوتا تو اسلام یوں پرغیر فداہب والوں کے روبرو ذلت و ندامت کا قشقہ لگتا ۔ مگر خدا تعالیٰ کے زبر دست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچالیا۔ بلکہ اس مضمون کی بدولت الیمی فتح کہ یہ نفسی نوموافقین تو موافقین مخالفین بھی فطری جوش سے کہ اسٹھ کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے ، بالا ہے۔"

اخبار'' چودھویں صدی''(راولپنڈی) نے حضرت اقدیں مسیح موعود علیہ السلام کے اس کیچر پرمندر جہذیل تبصرہ کیا:

"ان ایکچروں میں سب سے عمدہ ایکچر جوجلسے کی روح روال تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا ایکچرتھا۔ جس کوشہور فصیح البیان مولوی عبدالکریم صاحب بیالکوٹی نے نہایت خوبی اورخوش اسلوبی سے بڑھا۔ بیایکچر دودن میں تمام ہوا۔ ۔ غرضیکہ مولوی عبدالکریم صاحب نے بیایکچرشروع کیا اور کیسا شروع کیا کہ تمام سامعین لوہو گئے ۔ فقرہ فقرہ پرصدائے آفرین و تحسین بلندتھی اور بسااوقات ایک ایک فقرہ کو دوبارہ پڑھنے کے لیے حاضرین کی طرف سے فرمائش کی جاتی تھی۔ عمر بحر مفار کے کانوں نے ایسا خوش آئند کیکچر نہیں سا۔۔۔ہم مرزا صاحب کے مرید نہیں ہیں نہان سے ہم کوکوئی تعلق ہے لیکن انصاف کا خون ہم بھی نہیں کر سکتے مہیں ہیں نہان سے ہم کوکوئی تعلق ہے لیکن انصاف کا خون ہم بھی نہیں کر سکتے اور نہیں کوئی سلیم الفطرت اور شیح کانشنس اس کوروار کھ سکتا ہے۔مرزا صاحب نے کل سوالوں کے جواب (جیسا کہ مناسب تھا) قر آن شریف سے دیئے اور نے کاس موالوں کے جواب (جیسا کہ مناسب تھا) قر آن شریف سے دیئے اور کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کے کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو ثابت کیا اور اس کو سے میں میں کر سے بیا کے مسئلہ کو تابت اسلام کو دلائل سے النہیات کے مسئلہ کو تابت کیا کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے انگور اس کیا کی کوئی کوئی کے ساتھ مزین کیا۔ پہلے عقلی دلائل سے ان کیا کے ساتھ مزین کیا کے ساتھ میں کیا کے سے دیا کے ساتھ میں کوئی کے ساتھ میں کوئی کے ساتھ میں کیا کوئی کی کیا کوئی کی کے ساتھ میں کیا کیا کوئی کیا کی کوئی کیا کیا کی کیا کوئی کی کوئی کی کوئی کی کیا کیا کوئی کیا کی کوئی کی کوئی کی کیا کوئی کی کیا کوئی کی کی کوئ

بعد كلام الهي كوبطور حواله برم هناايك عجيب شان دكها تا تها\_

مرزا صاحب نے نہ صرف مسائل قرآن کی فلاسفی بیان کی بلکہ الفاظ قرآن کی فلاسفی بیان کی بلکہ الفاظ قرآن کی فلالوجی اور فلاسفی بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی ۔غرضیکہ مرزا صاحب کا لیکچر بحثیت مجموعی ایک کممل اور حاوی لیکچر تھا۔ جس میں بے شار معارف وحقائق و علم واسرار کے موتی چیک رہے تھے۔اور فلسفہ اللہ یہ کوالیے ڈھنگ سے بیان کیا کہ تمام اہل ندا ہب ششدررہ گئے۔۔۔'

(اخبار " چو دهویں صدی" راولپنڈی یکم فروری 1897)

### وفات مسيح ناصري اورقر آن

قرآن کریم کی ایک خدمت جوحفرت اقدس می موجود علیه السلام کو به میشه خراج تحسین پیش کرتی رہے گی وہ خدمت ہے جواس دور کے مسلمانوں کے غلط عقائد کی اصلاح ہے جو وہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کے متعلق رکھتے تھے اور ان پیمل پیرا تھے۔ اور مسلمان یقین رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام زندہ آسان پر بیٹھے ہیں اور وہ ظاہری رنگ میں حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کا عقیدہ رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے اس غلط عقیدے کی اصلاح بھی حضرت اقدیم می موجود علیہ الصلاۃ والسلام کے جھے میں آئی۔ اور آپ نے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں بیہ الصلاۃ والسلام کے جھے میں آئی۔ اور آپ نے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں بیہ اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہا آبتا ہا ہے:

"مسیح ابن مریم رسول الله فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدہ کے موافق تو آیا ہے و کان و عداللّٰه مفعولا ."

(ازاله اوهام حصه دوم روحاني خزائن جلد 3 صفحه 402)

#### آپ علیه السلام اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"اے میرے دوستو! میری ایک آخری وصیت کوسنواور ایک راز کی بات کہتا ہوں اس کوخوب یا در کھو کہتم اپنے تمام مناظرات کا جوعیسا ئیوں سے تہمیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو اور عیسائیوں پر بیٹابت کر دو کہ در حقیقت میں ابن مریم ہمیشہ کے لئے فوت ہو چکا ہے۔ یہی ایک بحث ہے جس میں فتحیاب ہونے سے تم عیسائی ند ہب کی روئے زمین سے صف لیبیٹ دو گے ۔ تمہیں پچھ بھی ضرورت

نہیں کہ دوسرے لیے لیے جھگڑوں میں اپنے اوقات عزیز کوضائع کرو۔ صرف میں ابنی ابن مریم پرزور دواور پرزور دلائل سے عیسائیوں کو لا جواب اور ساکت کر دو۔ جب تم میں کامُر دوں میں ہونا ثابت کر دوگے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کر دوگے تو اس دن مجھلوکہ آج عیسائی ندہب دنیا سے رخصت ہوا۔ یقینا سمجھوکہ جب تک ان کا خدافوت نہ ہوان کا ندہب بھی فوت نہیں ہوسکتا۔ اور دوسری سب بحثیں ان کے ساتھ عبث ہیں۔ ان کے ندہب کا ایک ہی ستون دوسری سب بحثیں ان کے ساتھ عبث ہیں۔ ان کے ندہب کا ایک ہی ستون کو بیش پاش کر دو پھر نظر اٹھا کر دیکھوکہ عیسائی ندہب دنیا میں کہاں ہے۔ چونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو ریزہ ریزہ کرے اور پورپ اور ایشیا میں تو حید کی ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کل ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کل ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کل ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کل ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کل ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کل ہوا چلا دے۔ اس لئے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پراپنے خاص الہا م سے کا بی مرکما کہ میں جائی ہوں جو چکا ہے۔ '

(ازاله اوهام حصه دوم روحاني خزائن جلد 3 صفحه 402)

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے حضرت عيسيٰ كى وفات كوقر آن كريم كى 30 آيت سے ثابت كيا اور بيا يك اليى خدمت ہے جوآپ كى بميشه مر بون منت رہے گی۔ اور اس خدمت كو لے كرمسلمان عيسائى غد ب كو پاش پاش كر سكتے ہيں۔ دعا ہے كہ اللہ تعالى دوسرے مسلمانوں كو بھى اس كى ابميت كو بحضے كى تو فيق دے اور ان كے سينے كھو لے اور اس كے سيچ ہے كو مان كروہ بھى اسلام كى خدمت ميں سربستہ ہو جا ئيں اور عيسائيت كے غلط عقائد كو خاك ميں ملاكر تو حيد كا جھنڈ المند سے بلند تركرتے ہے جائيں۔

### حیاتِ مسیح کا قر آن وحدیث سے ثبوت دینے والے کے لئے انعام

قر آن مجید ہے آپ نے ایسے دلائل اور برا ہین نکال کردکھلائیں جن کا جواب آج تک مخالفین میں سے کوئی نہیں دے سکا اور نہ ہی بھی دے سکے گا۔ آپ نے قر آن کریم سے ایسی تمیں آیات نکال کر پیش کیں جن سے سریحا وفات مسح ثابت ہوتی تھی۔ آپ نے بار بارخ الفین کو چیلنج دیے اور مقابلہ کے لئے للکارا

اورانعامات بھی مقرر کئے ۔ مگر کوئی نہ آیا۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں:

آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے

(آئينه كمالات اسلام روحاني خزائن جلد 5صفحه 224)

آپ علیہ السلام نے وفات میج ٹابت کرنے کے لئے قرآن کر یم میں جوالفاظ حضرت میج ابن مریم کے لئے بیان کئے ان کی لغوی بحث بھی کی ہے اور اس ہے بھی وفات میج ٹابت کی ہے۔ مثلًا لفظ تو فئی کے متعلق فر مایا کہ لفظ تو فئی ہے متعلق فر مایا کہ لفظ تو فئی ہے میں دوح کے لئے بولا جائے اور فاعل اللہ تعالی ہواور نیند کا قرید نہ ہوتو سوائے موت کے اور کوئی معنی نہ ہو نگے۔ حضرت اقدس میچ موتود علیہ الصلاق والسلام نے لفظ تو فئی پر بحث کرتے ہوئے علماء کو جینے کیا:

" اگرکوئی شخص قرآن کریم سے یا کسی حدیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے یا اشعار وقصا کہ وفظم و نثر قدیم و جدید عرب سے یہ ثبوت پیش کرے کہ کسی جگہ تسوفسی کالفظ خدایتعالئے کے فعل ہونے کی حالت میں جوزوی الروح کی نسبت استعال کیا گیا ہووہ بجرقبض روح اور وفات دینے کے کسی اور معنی پر بھی اطلاق پا گیا ہے یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہؤا ہے۔ میں اللہ جلفانہ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شری کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مناف ارکر اور قبینے نقد دونگا۔ اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا قرار کرلوں گا۔"

(ازاله اوهام حصه دوم روحاني خزائن جلد 3 صفحه 603)

### ايك أور ينج

سفرد بلی 1891 کے دوران آپ علیہ السلام نے مولوی سیدنذ بر حسین صاحب المقلب شیخ الکل کو بار باروفات وحیات سیح کے مسئلہ کی طرف بلایا اور کہا کہ آؤ قرآن اور حدیث کی روسے میرا مقابلہ کرلو۔ ایک اشتہار 17 اکتوبر 1891 میں آپ نے بعنوان' اللہ جلشانہ کی قشم دے کر مولوی نذیر حسین کی

خدمت میں بحث حیات ممات سے ابن مریم کے لیے درخواست' کھتے ہوئے فرمایا:

"بالآخرمولوی نذیر حسین صاحب کو بیجی واضح رہے کہ اگر وہ اپنے عقیدہ کی تائید میں جوحفرت سے ابن مریم بجسد ہ العنصری زندہ آسان پراٹھائے گئے۔
آبات صحح قطعیہ الدلالت واحادیث صححہ متصلہ مرفوع مجلس مباحثہ میں پیش کردیں اور جسیا کہ ایک امر کوعقیدہ قرار دینے کے لیے ضروری ہے بقینی اور قطعی ثبوت صعود جسمانی مسیح بین مریم کا جلسمام میں اپنی زبان مبارک سے بیان فرماویں تو میں اللہ جلشانہ کی قتم کھا کر اقرار صحح شرعی کرتا ہوں کہ فی آیت اور فی حدیث میں اللہ جلشانہ کی قتم کھا کر اقرار صحح شرعی کرتا ہوں کہ فی آیت اور فی حدیث سے بیان کی نذر کروں گا۔"

(اشتهار 17اكتوبر 1891 بحواله حيات ِ طيبه صفحه 94)

صعودنز ول حضرت سے متعلق حدیث پیش کرنے والے کوہیں ہزار روپیہ تاوان ادا کرنے کا علان:

یہ بجیب بات تھی کہ حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام مخالفین کو قرآن اور حدیث سے بار بار حضرت کے کی وفات پر شوت پیش فرمار ہے تھے اور مخالفین آپ کے دلاکل سے لا جواب ہو کرآپ پر کفر کے فتوے لگار ہے تھے۔آخر کار آپ علیہ السلام نے ایک کتاب '' کتاب البریہ'' کے نام سے شائع کی اور مخالف علماء کو چینج دیتے ہوئے فرمایا:

''اور پھراگر پوچھا جائے کہ اس بات کا کیا جُوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام این جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ گئے تھے؟ تو نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں ۔ صرف نزول کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے آسان کالفظ ملا کرعوام کو دھو کہ دیتے ہیں۔ گریا در ہے کہ کسی حدیث مرفوع متصل میں آسان کالفظ نہیں پایا جاتا اور نزول کالفظ محاورات عرب میں مسافر کے لیے آتا ہے اور نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک کا بھی یہی محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کسی واردشہر کو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اتر سے ہیں۔ اور اس بول چال میں کوئی بھی سے خیال نہیں کرتا کہ بی خص آسان سے اترا ہیں۔ اور اس بول چال میں کوئی بھی سے خیال نہیں کرتا کہ بی خص آسان سے اترا ہے۔ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث تو کیا

وضعی حدیث بھی الی نہیں پاؤگے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم عضری کے ساتھ آسان پر چلے گئے تھے۔اور پھر کسی زمانے میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔اگر کوئی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے خص کوہیں ہزار روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں۔اور تو بہ کرنا اور اپنی تمام کتابوں کا جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح جا ہیں تبلی کرلیں۔''

(كتاب البريه روحاني خزائن جلد 13 صفحه 225-226)

نداس دور میں کوئی میدان میں آیا اور ندبی آج تک کوئی آسکا ہے اور ندرہتی دنیا تک کوئی آسکا جود خدرت اقدیں سے موعود علیہ السلام کے ان چیلنجوں کو توڑ سکے۔

#### عيسائيون كودعوت

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى خدمات ميں سے ایک خدمت يہ جمی ہے كہ آپ نے قرآن كريم كامقابلہ تورات وانجيل سے كركے بتايا كہ حقيقی نجات كى راہيں وہى ہيں جوقر آن نے بيان كى ہيں اور تورات وانجيل ميں انسانوں نے بہت تحريف كى ہے اور قرآن انسانى دست برد سے بالكل پاك ہے۔ آپ عيسائيوں كو نخاطب كرتے ہوئے اپنے منظوم كلام ميں فرماتے ہيں:

نورِ حق ريكھو! راوِ حق ياؤ آؤ عيسائيو! ادهر آؤ كہيں انجيل ميں تو ركھلاؤ! جس قدرخوبيال بين فرقال مين یونهی مخلوق کو نه بهکاؤ! سریہ خالق ہے اس کو یاد کرو کچھ تو تج کو بھی کام فرماؤ! کب تلک جھوٹ سے کروگے پیار کچھ تو لوگو! خدا سے شرماؤ! كچھ تو خون خدا كرو لوگو! حق کو ملتا نہیں تبھی انساں اے عزیزو! سنو کہ بے قرآں ان یہ اس یار کی نظر ہی نہیں جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں کہ بناتا ہے عاشق دلبر ے یہ فرقان میں عجیب اثر کوئے ولبر میں مھینچ لاتا ہے بھرتو کیا کیا نشاں دکھاتا ہے

(براهين احمديه حصه سوم روحاني خزائن جلد اول صفحه 298-300)

### ناسخ ومنسوخ كامسكه

حضرت سے موعود علیہ السلام کی بعثت سے قبل مسلمانوں میں بیعقیدہ رائح تھا کہ ایک آیت سے دوسری آیت منسوخ ہوجاتی ہے اور جومنسوخ کرتی تھی وہ ناشخ کہلاتی تھی ۔ اور سمجھا جاتا تھا کہ یقیناً بعض آیات قرآن کریم کی منسوخ ہیں ۔ یہی وجہ تھی کہ پانچ آیات سے لیکر گیارہ سوآیات تک قرآن کریم کی منسوخ قرار کی منسوخ قرار دی جاتی تھیں ۔ جس کو جو آیت سمجھ نہ آتی وہ اسے منسوخ قرار دے دیتا تھا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ حضرت اقد س سے موعود علیہ السلام کی اس خدمت قرآن کا ذکر کرتے ہوئے آیت کریمہ

مَا نَـنُسَخُ مِنُ اٰیَةٍ اَوُ نُنُسِهَا نَاُتِ بِنَحَیْرٍ مِّنُهَا اَوُ مِثْلِهَا ۗ (سودةالبقره 2:107) کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''یہ آیت ایک اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے متعلق جوغلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی تھی اگر حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام صرف اس کو دور کرتے تو میر نے زدیک بہی ایک بات آپ کی نبوت اور ماموریت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی ۔ اس کے متعلق مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں تھیں ۔ اس کی موجود گل میں اسلام کو سچا ند ہب قرار دینا یا اسے قلبی تسکین اور اطمینان کا موجب سمجھنا ناممکن تھا ۔ ۔ ۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا قر آن قابل عمل ہے ۔ ہم اللہ کی باء سے لیکر والناس کی سین تک قر آن کر یم قائم اور قیامت تک کے لئے قابل عمل ہے ۔ '' والناس کی سین تک قر آن کر یم قائم اور قیامت تک کے لئے قابل عمل ہے ۔ '' والناس کی سین تک قر آن کر یم قائم اور قیامت تک کے لئے قابل عمل ہے ۔ ''

### اینی پیاری جماعت کونصائح

حضرت میچ موعود علیه السلام نے جو جماعت اللہ تعالی کے اذن سے قائم فر مائی ہمیشہ ان کواپ نمونے سے بھی اور اپنے پاکیز ہ ملفوظات سے بھی کہی فصحت کی کہ قر آن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی سیحت کی کہ قر آن شریف ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی سیحت کے جواس کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے ، وہ نجات کا راستہ اپنے ہاتھ سے

این پر بند کرتا ہے۔ فرمایا:

'' یہ بچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قر آن کوچھوڑ دیا ہے۔لیکن پھربھی قر آن شریف کے انوار و برکات اوران کی تا ثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بیاں ۔ چنانچہ میں اس وقت اس ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔''
(الحکم 17 نومبر 1905)

#### پھرفر مایا:

" قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے۔ جس کی تلاش میں میلوگ گئے ہوئے ہیں۔ صحابہ "کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو۔ دیکھوجب انہوں نے پیٹی برخداصلی اللہ علیہ وسلم کی بیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کئے تھے پورے ہوگئے۔ ابتدا میں مخالف بنسی کیا کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے اور باوشاہی کے دعوے کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہوکروہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔'' اطاعت میں گم ہوکروہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔''

#### پھرآ پاقر آن کریم کے معارف بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں:

" میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی تی بات ہے کے خدا کا کلام سجھنے کے لئے اول دل کوایک نفسانی جوش سے پاک بنانا چاہیئے ،خدا کی طرف سے دل پر روشنی اترے گی۔ بغیر اندرونی روشنی کے اصل حقیقت نظر نہیں آتی ۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما تا ہے:

#### لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ( الواقعه 56: 80)

یعنی میہ پاک کا کلام ہے۔ جب تک کوئی پاک نہ ہوجائے وہ اس کے بھیدوں تک نہیں پنچے گا۔ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا اور اگر لوگ چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ میں دنیا داری کے کام میں نہیں پڑا اور دینی شغل میں ہمیشہ میری دلچیسی رہی۔ میں نے اس کلام کوجس کا نام قرآن ہے نہایت درجہ تک

پاک اور روحانی حکمت سے جمرا ہوا پایا۔ نہ وہ کسی انسان کوخدا بناتا اور نہ روحوں اورجسموں کواس کی پیدائش سے باہر رکھ کراس کی فدمت اور نندیا کرتا ہے۔ اور وہ برکت جس کے لیے فدہب قبول کیا جاتا ہے، اس کو یہ کلام آخر انسان کے دل پر وار دکر دیتا ہے اور خدا کے فضل کااس کو مالک بنا دیتا ہے۔ پس کیونکر ہم روشنی پاکر پھرتا رکی میں آویں اور آئکھیں پاکر پھراند ھے بن جاویں۔ "

( سناتن دهرم روحاني خز ائن جلد 19صفحه 473-474)

#### پھرفر مایا:

" جوعلمی ترقی چاہتا ہے اس کو چاہیئے کہ قر آن شریف کوغور سے پڑھے۔ جہاں سمجھ نہ آئ میں تو دوسروں سے محمد نہ آئ میں تو دوسروں سے دریافت کر کے فائدہ پہنچائے۔"

(الحكم 17جولاتي 1903)

#### پھرفر مایا:

" بالآخر میں پھر ہرایک طالب حق کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ دین حق کے نشان اوراسلام کی سچائی کے آسانی گواہ جس سے ہمارے نابیناعلاء بے خبر ہیں' وہ جھکو عطا کئے گئے ہیں۔ مجھے بھیجا گیا ہے تا میں ثابت کروں کہ ایک اسلام ہی ہے جو زندہ فہ ہب ہے۔ اور وہ کرامات مجھکوعطا کئے گئے ہیں جن کے مقابلے سے تمام فہ اہب والے اور ہمارے اندرونی اندھے خالف بھی عاجز ہیں۔ میں ہرایک خالف کودکھلاسکتا ہوں کہ قسر آن مشریف اپنی تعلیموں اور اپناعلوم حکمتے اور اپناعت کاملہ کی روسے مجزہ ہے موی گا کے مجزہ سے معارف وقیقہ اور بلاغت کاملہ کی روسے مجزہ ہے موی گا کے مجزہ سے صدم ادر جہزیادہ۔

میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کے قر آن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعد اری اختیار کرنا انسان کوصاحب کرا مات بنادیتا ہے۔''

(ضميمه انجام آتهم روحاني خزائن جلد 11صفحه 345)

#### مزيد فرمايا:

" سوتم ہوشیاررہو۔اورخدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم

بھی نہاٹھاؤ۔میں تمہیں تیج تیج کہتا ہوں کہ جو محص قرآن کے سات سوتھم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کوبھی ٹالتا ہے وہ نجات کا درواز ہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند كرتا ہے۔ حقیقی اور كامل نجات كى را ہيں قرآن نے كھوليں اور باقی سب اس كے ظل تھے۔ سوتم قرآن کو تدبر سے پر احواور اس سے بہت ہی پیار کرو۔ ایسا پیار کہتم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ کیونکہ جیسا کہ خدانے مجھے خاطب کر کے فرمایا المحیر کلہ فی القوال کیمام می محلائیان قرآن میں ہیں۔ یہی بات سے ہے۔افسوس ان لوگوں پر جوکسی اور چیز کواس پرمقدم رکھتے ہیں ۔تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمة قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جوقرآن میں نہیں یائی جاتی ۔ تمہارے ایمان کا مصدق اور مکذب قیامت کے دن قرآن ہے۔اور بجز قرآن کے آسان کے نیجے اور کوئی کتاب نہیں جو بلاواسط قرآن ممہیں ہدایت دے سکے ۔خدانے تم پر بہت احسان کیا ہے جوقر آن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی ۔ میں تمہیں تج تج کہتا ہوں کہ وہ کتاب جوتم پر بڑھی گئی اگر عیسائیوں پر بڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے۔اور بینمت اور ہدایت جو تہمیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت ہے منکر نہ ہوتے ۔ پس اس نعت کی قدر کرو جومہیں دی گئی۔ بینہایت پیاری نعت ہے۔ یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتاتو تمام دنیاایک گندے مضغه کی طرح تھی قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل سب ہدایتیں ہیج ہیں۔''

حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام اپنی پیاری جماعت کومخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(كشتى نوح روحاني خزائن جلد 19صفحه 27-26)

'' قرآن شریف کو پڑھواور خدا سے بھی نامید نہ ہو۔ مومن بھی خدا سے نامید نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالی سے مایوں ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا عَلیٰ تُحلّی مُکلِ شَیء قَدِیُو خدا ہے۔قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار سنوار کر پڑھو۔ اور اس کا مطلب بھی پڑھو۔ اپنی زبان میں بھی دعا کمیں کرلو۔قرآن شریف کو معمولی کتاب ہم کھرنہ پڑھو، بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہم کھر کر پڑھو۔''

(ملفوظات جلد دوم صفحه 191)

### قرآنِ کریم سے محبت اور احترام کے چندوا قعات

حضرت اقدس سے موعودعلیہ السلام کے قرآن کریم سے محبت واحترام کے چند واقعات لکھے جاتے ہیں جن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس قدر قرآن کریم سے محبت تھی۔

#### حضرت أمّ المومنين رضى الله عنها كى روايت ب:

"ایک دفعہ۔۔۔مبارک احمد مرحوم سے بچپن کی لا پروائی میں قر آن شریف کی کوئی ہے جرمتی ہوگئ ۔ اس پر حضرت سے موعود علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ اور آپ نے بڑے غصہ میں مبارک احمد کے شانے پر طمانچہ مارا۔جس سے اس کے نازک بدن پر آپ کی انگلیوں کا نشان اٹھ آیا اور آپ نے اس غصہ کی حالت میں فرمایا کہ اس کومیر ہے سامنے سے لے جاؤ۔"

(سيرة المهدى حصه دوم صفحه 324)

#### مرزاسلطان احمد صاحب (مرحومٌ) نے بیان کیا کہ:

" والدصاحب تين كتابيس بهت كثرت سے برطها كرتے تھے \_ لينى قرآن مجيد \_ مثنوى روم اور دلاكل الخيرات اور كچھنوٹ بھى ليا كرتے تھے اور قرآن شريف بہت كثرت سے برطها كرتے تھے۔''

(سيرة المهدى حصه اول صفحه 190)

کریم کے بارے میں آپ کے دلوں کوگر ما دینے والے اور ایمان میں ایک نی روح پھو نکنے والے اشعار کا تذکرہ نہ ہوتو یہ ضمون نامکمل رہے گا۔ چند بطور نمونہ کے پیش کرتا ہوں:

آئے فضائل قرآن مجید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جمال وحسن قرآں نور جانِ ہر مسلماں ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآں ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا ہملا کیونکر نہ ہو یکنا کلام پاک رحمال ہے

بہار جاودال پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں ندوہ خوبی چمن میں ہے نہاس ساکوئی بستاں ہے

کلام پاک برداں کا کوئی ٹانی نہیں ہر گز اگر لولوئے عمال ہے وگر لعل بدخثاں ہے خداکے قول سے قول بشر کوئکر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے

پھرآ پاقر آن مجید کاوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

نور فرقال ہے جو سب نوروں سے اجلیٰ ٹکلا پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا ٹکلا

حق کی توحید کا مرجما ہی چلا تھا پودا ناگہاں غیب سے یہ چشمہء اصلیٰ نکلا یا الٰہی! تیرا فرقال ہے کہ اک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا

سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں مے عرفال کا یہی ایک ہی شیشہ لکلا کس سے اس نور کی ممکن ہے جہاں میں تشبیہ وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکنا لکلا

### محمود کی آمین

سیدنا حضرت المصلی موعود مرزابشرالدین محود احمد صاحب رضی الله عنه نے جب قرآن مجید کا پہلا دور کممل کیا تو حضرت اقد س سے موعود علیہ الصلاة والسلام نے جون 1897 میں اسی خوثی کے موقعہ پرایک تقریب آمین منعقد کی۔ والسلام نے جون 1897 میں اسی خوثی کے موقعہ پرایک تقریب آمین منعقد کی جس میں آپ علیہ السلام نے نہ صرف قادیان کے احباب کو دعوت دی بلکہ بیرون قادیان سے بھی احباب کو بلا کر اس خوثی میں شامل کیا اور اسی خوثی کے موقعہ پرآپ نے ایک منظوم آمین بھی کھے کر جون کو چھپوالی تھی۔ جواس تقریب پر پڑھ کر سنائی گئی۔ اندرخواتین پنظم پڑھتی تھیں اور باہر مرداور بیچ پڑھتے تھے۔ پر پڑھ کر سنائی گئی۔ اندرخواتین پنظم پڑھتی تھیں اور باہر مرداور بیچ پڑھتے تھے۔ پر آئی کے اندرخواتین بیظم پڑھتی تھیں اور باہر مرداور بیچ پڑھتے تھے۔ پر آئی کی در میں ڈوئی ہوئی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ چندا شعار ہی قرآن کی مدح میں ملاحظہ ہوں ، اختصار کے ساتھ۔ آپٹور ماتے ہیں:

قرآں کتابِ رحمال سکھلائے راہِ عرفال جواس کے پڑھنے والے اُن پر خداکے فیضال

اُن پر خدا کی رحمت جو اس پہ لائے ایماں بیروزکرمبارک سب حسان مسن یوانسی بیروزکرمبارک سب حسان مسن یوانسی ہے چشمہء ہدایت جس کو ہو یہ عنایت بیر ہیں خدا کی باتیں اِن سے ملے ولایت

یہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت بیروزکرمبارک سب حان من یہ وانسی قرآل کو یاد رکھنا گرمعاد رکھنا گرمعاد رکھنا ہیں اینے زاد رکھنا

اکسیر ہے پیارے صدق و سداد رکھنا ہیروز کرمبارک سبحان من بسوانسی

منظوم كلام اورحضرت مسيح موعود

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى خدمت قرآن كا ذكر باورقرآن

### پرواز کے پر پیداکر

كلام حفزت صاحبزاده مرزابشيراحمه صاحب

حسن اپنا ہی نظر آیا تو کیا آیا نظر غیر کا حسن بھی دیکھے وہ نظر پیدا کر

چشمِ احباب میں گرتُو نے جگہ پائی تو کیا حسن واحساں سے دلِ خصم میں گھر پیدا کر

بیزرو مال تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے

حشر کے روز جو کام آئے وہ زر پیدا کر

وحدت وطاعت و بےنفسی دصدق داخلاص حکمت و معرفت وعلم و ہنر پیدا کر

دین پر مال وتن وجان تھے ان کے قرباں رنگ یہ ہو سکے تجھ سے بھی اگریپدا کر

شان اسلام کی قائم جوانہوں نے کی تھی

نقشه عالم میں وہی بار دگر پیدا کر

سخت مشکل ہے کہاں چال سے منزل میا کئے ہاں اگر ہوسکے پرواز کے پُر پیدا کر

(بحواله مشكوة تتمبر 2000 صفحه 19)

پہلے سمجھے تھے کہ مویٰ کا عصا ہے فرقال پھر جو سوچا تو ہر اک لفظ سیجا ٹکلا ہےقصوراپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور ایبا چپکا ہے کہ صد نیربیضا ٹکلا

يهرآب الطَّيْلا فرماتين:

شکر خدائے رجماں! جس نے دیا ہے قرآن غنچ سے سارے پہلے اب گل کھلا یہی ہے کیا وصف اس کے کہنا ہر حرف اس کا گہنا دلبر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی ہے دکیر بہت ہیں دیکھے دل لے گیا یہی ہے دکیر ہیں سب کتابیں مجمل ہیں جیسی خوابیں خالی ہیں ان کی قابیں ، خوان ھلای یہی ہے

آخر پر حضرت میں موجود علیہ السلام کے دوفاری شعروں کے ترجمہ پہ اس مضمون کوختم کرتا ہوں ۔جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کوکس قدر ترب تھی کہ جلد سے جلد قرآن کا بول بالا ہواور ہر جگہ قرآن کی بادشاہت قائم ہو۔آپ فرماتے ہیں:

"میں خوشی سے سوبارا چھلوں اگر مجھ پر ظاہر ہوجائے کہ قرآن مجید کا حسن و جمال ساری دنیا پر ظاہر ہوگیا۔اے بے خبرانسان! قرآن مجید کی خدمت کے لئے کمر باندھ لے،اس سے پیشتر کہ بیآ وازآئے کہ فلال شخص دنیا میں نہیں رہا۔"
(در نمین فارسی)

الله کرے کہ ہم سب بھی حضرت سیح موعود علیہ السلام کی تڑپ کواپئی تڑپ بنا کرقر آن مجید کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنی زندگیوں کا دستور العمل بنالیں۔اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔آئین۔

☆.....☆

### و كر حبيب العَليْ لله

### محمة ظفرالله منجرا، مشنری جنوبی ریجن امریکه

آپ کے سامنے اس میے ومہدی کی سیرت کے چندا یسے نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو اختیار کرنے اور پیروی کرنے کی ہم کو تاکید کی گئی ہے۔ حضرت مرزاغلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی حضرت اقدس مجم مصطفاصلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کوزندہ کرنے کے لئے آئے۔آپٹے فرماتے ہیں

> چھو کے دامن تراہر دام سے ملتی ہے نجات لاجرم در پہ تیرے سرکو جھکا یا ہم نے

پس حضرت سے موعودی زندگی کا ذکر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں:

'' میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں۔خدا کی تو حید اختیار کرو۔ آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔''

(ملفوظات جلد2 صفحه 48)

سیرت کے اس مضمون کا محوریمی دو چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد مونگی بچین سے ہی خداکی یاداوراس کی محبت میں ایسے محوضے کہ غیروں کی زبان سے میسنا گیا شیخص زمین نہیں آسانی ہے۔ میرآ دمی نہیں فرشتہ ہے۔ ہراحمہ ی

#### اَلَيْسَ اللهُ بكَافٍ عَبُدَهُ

کی انگوشی پہنتا ہے۔ بیدہ الہام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواس وقت ہوا جب آپ کے والدصاحب کی وفات ہوئی تو دل میں بیرخیال آیا کہ وہ آمدنی کے ذرائع جو والد صاحب کی زندگی کے ساتھ وابستہ تھے ان کے بارے میں مشکلات پیش آئیں گی۔اس کی بابت آپ فرماتے ہیں اس الہام نے جھے بجیب

سكينت اوراطمينان بخشا اوروه ميرا خدا أيبامتكفل ہوا كہ بھى كى كا باپ ہرگز متكفل نہيں ہوگا۔ بيخدائى الہام شروع سے لے كرآ خرتك حضرت سے موعودعليه السلام پررحت كابادل بن كرچھايار ہا۔ايساہى خودفر ماتے ہيں:

'' جب میں اپنی صندو قحی کوخالی دیکھا ہوں تو مجھے خدا کے فضل پریقین واثق ہوتا ہے کہ اب میر بھرے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے۔''

پس بیالہام ہے،خوشخری ہے ہراس احمدی کے لئے جوکسی وجہ سے پر بیٹان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مشکلات دور کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ ہاں ضرورت ہےدل کی کھڑکی کھول کراس سینہ میں اس خدا کو بسانے کی اور دنیا کو اس خدا کی طرف بلانے کی۔

#### آپ فرماتے ہیں:

'' ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ ہماری اعلیٰ لذّات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہراکی خوبصورتی اس میں پائی۔ بید دولت لینے کے لائق ہے اگر چیتمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔'' (کشنٹی نوح)

آپ کے جھوٹے صاحبزادے مرزامبارک احمد صاحب بچپن میں فوت ہوگئے۔آپ کوان سے بہت پیارتھا۔لوگوں کاخیال تھا کہ حضرت سے موعود کواس سے بہت نکلیف ہوگی کیکن جب وہ فوت ہوئے توانساللہ وانسا اللہ وانسا اللہ وانسا اللہ وانسا کر خواطب کر خواطب کر کے فرمایا:

''مولوی صاحب ایسے خوثی کے دن بھی انسان کو بہت کم میسر ہوتے ہیں۔ فر مایا جب نفضا وقد رکے قانون کی چوٹ بندے کوآ کرلگتی ہے اور وہ اس کوخدا کے لئے برداشت کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اور خدا کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو پھر وہ اس ایک آن میں اتنی ترقی کرجاتا ہے جتنی کہ جالیس سال کے نماز روز سے سے بھی نہیں کرسکتا تھا۔ پس مومن کے لئے ایسے دن در حقیقت ایک لحاظ سے بڑے خوثی کے دن ہوتے ہیں۔''

(سيرت المهدى جلداول صفحه 177)

چوہدری رستم علی صاحب ریلوے کے انسپکٹر تھے۔ انتہائی مخلص اور فدائی صحابی تھے۔ -/150 روپے تخواہ پاتے تھے اور 20 روپے رکھ کر باتی تخواہ حضور کی خدمت میں بجبواد ہے تھے۔ ان کالڑکا بہار ہوا ، ان کی اہلیہ اُس کوقا دیان کے آئیں اور حضرت سے موعود علیہ السلام کے گھر تھہریں۔ ایک دن حضور نے فر مایا کہ میں نے رویا دیکھی ہے کہ کوئی میرے خدا کوگالیاں دیتا ہے۔ ججھے اس کا برنا صدمہ ہوا۔ اگلے دن وہ لڑکا فوت ہوگیا۔ اس کی والدہ جزع فزع کرنے گئی برنا صدمہ ہوا۔ اگلے دن وہ لڑکا فوت ہوگیا۔ اس کی والدہ جزع فزع کرنے گئی اور اس کے منہ سے بیکلمہ نکلا ارب ظالم تو نے بچھ پر برنا ظلم کیا ، بیرا لفاظ دہراتی رہی۔ حضور اقد س نے بیالفاظ س لئے ، باہر تشریف لائے اور بڑے جوش سے فر مایا اس وقت بیعورت اور ان کے خاوند میر کھر سے نکل جا کیں۔ حضرت میر فر مایا اس وقت بیعورت اور ان کے خاوند میر کھر سے نکل جا کیں۔ حضرت میر کرمعانی ما نگو۔ چنانچہ انہوں نے معانی ما نگی تو آنہیں معانی کر دیا گیا اور اُنکے کی جہیز و تنفین کا انتظام کیا گیا۔

چوہدری رستم علی صاحب کی قربانی دیکھیں لیکن خدا کے سیے نے غیرت تو حید کے مقابل پران کی قربانی کی بھی پرواہ نہیں گی۔ جب اُنہوں نے معافی مانگی تو وہی شفقت، رحمت واپس آگئ اور ڈن کا انتظام کروادیا۔

آپاپ پروردگار کی خاطر شب در دز ذکر الہی ،عبادات ، تبلیغ اور دعظ ونھیحت میں گزارا کرتے تھے۔آپ کے دالدصاحب کی طرف ہے آپ کو'مسیّر'' کالقب تو ملاہی ہوُ اتھالیکن خداتے تعلق کی شہادت تو غیر بھی دیتے رہے۔

نماز باجماعت کا اتنااہتمام تھا کہ اوائل زندگی میں قادیان کے ایک غریب نابینامعین الدین عرف حافظ کو اپنے گھر رکھ لیا اور اس کے اخراجات کے خود متکفل ہوگئے کہ نماز باجماعت ادا کیا کریں گے۔ اس ادائیگی نماز میں

عدالت سے طلبی کی آوازیں بھی مخل نہ ہوسکیس اور جب بھی کوئی سائل قرب خداوندی کے لئے کسی چلنہ یاورد کے لئے دریافت کرتا تو اکثر تین امور کی نفیحت فرماتے تھے:

- 🗶 نمازخشوع وخضوع سے داکی جائے
- 🗷 درود شریف کثرت سے پڑھاجائے
- 🗷 مخالفین اسلام کی سی کتاب کا جواب دو

ایک دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال سے فر مایا که تہارا کونساعمل ہے کیونکہ میں نے جنت میں تہاری جو تیوں کی آ وازسی ہے آپ نے فر مایا اور تو کوئی یا دنہیں ہاں! باوضور ہتا ہوں اور اس سے نوافل ادا کر تار ہتا ہوں ۔حضرت اقدس سے موعود علیہ الصلاق قوالسلام کا بھی یہی طریق تھا کہ آپ باوضور ہاکرتے تھے۔

خدا کی توحید کی اشاعت کے سلسلہ میں حضرت میں موتودعلیہ الصلاۃ ق والسلام نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور فر مایا کہ جس خدا کی طرف میں آپ کو بلار ہا ہوں وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ دلائل سے اس کی خدائی کا شبوت دیتا ہوں ۔ قبولیت دُعاکا اعجاز آپ کوعطا ہوا تھا۔ اس کے نمونے آپ نے اپنی کتابوں میں درج کئے کہ س طرح ناممکن باتیں ممکن میں تبدیل ہو کیں۔

#### آپٌنے فرمایا:

" خدانے مجھے بار بار الہام ہے یہی فر مایا کہ آئندہ بھی جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعہ ہے ہوگا۔"

جب بيت الدعا كالتمير كروائي تواس كي غرض بهي يهي بتائي:

''ہم نے سوچا کہ عمر کا اعتبار نہیں ہے۔ ستر سال کے قریب عمر سے گز رہکے ہیں۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ خدا جانے کس وقت آ جادے اور کام ہمارا ابھی بہت باتی ہے۔ ادھر قلم کی طاقت کمزور ثابت ہوئی ہے۔ رہی سیف اس کے واسطے خدا تعالے کا إذن ، اور منشا نہیں ہے لہذا ہم نے آسان کی طرف ہاتھ اُٹھائے اور اس سے قوت پانے کے واسطے ایک الگ حجرہ بنایا اور خدا سے دعاکی کہ اس معجد

البیت اور بیت الدعا کوامن اور سلامتی اور اعداء پر بذر بعیه دلائل نیره اور برا بین ساطعه کے فتح کا گھر بنادے۔''

(بروايت مفتى محمد صادق أذكر حبيب)

#### آپ فرماتے ہیں:

'' ہمارا ہتھیارتو دعا ہی ہے اس کے سواکوئی ہتھیار میرے پاس نہیں جو کچھ ہم پوشیدہ مانگتے ہیں، خدااس کوظا ہر کرکے دکھادیتا ہے۔'' (ذکرِ حبیب)

جب آپ نے اسلامی اصول کی فلاسفی تصنیف فرمائی اس کے متعلق اشتہار شائع کیا کہ یہ ایک نشان ہوگا اس کے متعلق فرمایا:

'' میں نے اس مضمون کی سطرسطر پردعا کی ہے۔'' (اصحاب احمد جلد9صفحہ 265)

آپ فرماتے ہیں میں التزاماً چند دعائیں ہرروز مانگتا ہوں۔ اپنے نفس کے لئے یہ دعائیں مانگتا ہوں۔ اپنی نفس کے لئے یہ دعائیں مانگتا ہوں کہ خدا مجھ سے وہ کام لے جس سے اس کی عزت وجلال ظاہر ہواورا پنی رضاکی پوری توفیق عطاکرے۔ اپنی ہوی بچوں اور مخلص دوستوں اور سلسلہ سے وابستہ لوگوں کے لئے ۔ یہ ہمارے آ قاکا روز کا دستورتھا۔

ال مضمون کے متعلق آپ کی کتابیں اور منظوم کلام بھراپڑا ہے کہ کس طرح خدا کا مسیح ہم سب کے لئے تڑپ کر خدا کے حضور گریہ و زاری کرتا رہا ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھاجب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت اماں جانؓ نے بچوں کو بلا کر جونصیحت فرمائی وہ اعتراف تھااس بات کا کہ حضرت سے موعودً نے کیسے دعائیں کیں ۔ آپ بڑا تھا نے فرمایا:

'' بچو گھر خالی دیکھ کریے نہ مجھنا کہ تمہارے اہا تمہارے لئے پچھنہیں چھوڑ گئے انہوں نے آسان پر تمہارے لئے دعاؤں کا بڑا بھاری نزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت برملتارہے گا۔''

(دُرِّ مکنون)

حفرت مسيح موعودعليه السلام نے بيداعلان بھي كيا:

#### سرے میرے پاؤل تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ یہ وار

اب میں سرت حضرت می موعود علیہ الصلاق و السلام کے دوسرے پہلو ہمدردی بی نوع انسان یا حقوق العبادی طرف آتا ہوں۔ س طرح آپ کے دن اور رات اس جذبہ سے سرشار تھے۔ حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی بھاٹند نے اپنی کتاب میں اس نقشہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دیہات کی عور تیں جن کو وقت کی قدر نہیں تھی اپنے بیار بچوں کو لا تیں اور مفت دوا کیں لیتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا ضیاع بھی کرتی تھیں لیکن بھی آپ کے ماتھ پڑسکن نہیں آئے سے۔ مولوی عبدالکریم صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا:

" حضرت بیتو بوی زحمت کا کام ہے اور اس طرح بہت ساقیمی وقت ضائع جاتا ہے۔ اللہ اللہ کس نشاط اور طمانیت سے مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے بیر سکین لوگ ہیں یہاں کوئی ہیںتال نہیں، میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیس منگوا کر رکھتا ہوں۔ جووقت پر کام آجاتی ہیں اور فرمایا یہ بردا تواب کا کام ہے۔ مومن کوان کاموں میں سست اور بے پر واہنیں ہونا جا مارے "

(سيرة حضرت مسيح موعود)

#### آپ العَلِيكُال فرماتے ہيں:

" بی نوع انسان کے ساتھ ہدردی میں میرا بی مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لئے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔۔۔حضرت عمر زخاندای سے مسلمان ہوئے۔ آنخضرت میں نظام آپ کے لئے اکثر دعا کیا کرتے سے مسلمان ہوئے۔ آنخضرت میں نظام آپ کے لئے اکثر دعا کیا کرتے سے ۔۔شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے (ہم نے) دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو۔ ایک بھی ایسا نہیں ۔ اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں۔۔۔پس تم جومیر سے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیئے کہتم ایسی قوم ہوجس کی نسبت آیا ہے

#### فَإِنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَشُقَى جَلِيسُهُمُ

لیمیٰ وہ ایسی قوم ہے کہ اُن کا ہم جلیس (اور اُن کے ساتھ ملنے جُلنے والا ) بدبخت نہیں ہوتا۔''

(ملفوظات جلد سوم صفحه 97.96ماخوذ از الحكم 17اگست1902)

پس بیتعلیم ہے حضرت اقد س موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اپنے دشنوں کے متعلق ۔اس سے اندازہ کرنا چاہیئے کہ ہمیں اپنے دوستوں،عزیزوں اور رشتہ داروں اس سے بڑھ کر بیویوں یا خاوندوں سے کس طرح کا برتا و کرنا چاہیئے ۔دعا کا ایک ایسا ہتھیا رہے جس سے حضرت عمر ہیں جاں شاراسلام کوعطا کئے گئے ۔اس ہتھیا رہے اسنے ماحول کواور گھر کوامن کا گہوارہ بناسکتے ہیں۔

#### حضرت منش ظفراحم كبور تعلوى بيان كرتے ہيں:

''ایک دفعہ ایک مولوی قادیان آیا وہ حضور سے بحث کرنے لگ گیا۔ حضور اسے جواب دیتے رہے۔ جب عاجز آگیا اور خاموش ہوگیا اس پر حضور نے اسے پوچھا کیا آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس نے کہا جی میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ د تبال ہیں کیونکہ د تبال کی صفت میں ریجھی آیا ہے کہ بحث میں دوسروں کا منہ بند کر دے گا۔ اس نے امر تسر جا کر اشتہار شاکع کیا اور بیوا قعہ کھا اور یہ بھی لکھا کہ جب مرز ا صاحب اندر گئے تو میں نے ایک رقعہ بھیجا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ پھے سلوک میرے ساتھ کرنا چا ہیئے۔ وقعہ ملتے ہی آپ نے فوراً پندرہ رو پے بھیجے دیے۔''

پس جہاں اختلافات ہوں وہاں ہمارے آتا نے دعا اور احسان کی تعلیم دی ہے اور اس کواپنی ذاتی انا کامسکانہیں بنایا۔

#### مولوی عبدالکریم سیالکوٹی تواٹھ بیان فرماتے ہیں:

"آپاپ خدام کو بڑے ادب اور احترام سے پکارتے ہیں اور حاضر وغائب ہرایک کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ میں نے بار ہائنا ہے اندرا پی زوجہ محتر مدسے آپ تفتگو کررہے ہیں اور اس اثناء میں کسی خادم کا نام زبان پرآگیا ہے تو بڑے ادب سے لیا ہے جیسے سامنے لیا کرتے ہیں۔ بھی "" تُو" کرے کسی کو خطاب

نہیں کرتے تحریروں میں جیما آپ کا عام روبہ ہے " حضرت اخویم مولوی صاحب"۔ " اور اخویم جی فی اللہ مولوی صاحب" اسی طرح تقریر میں بھی فرماتے ہیں" حضرت مولوی صاحب یوں فرماتے تھے۔"

انداز تخاطب بھی ماحول میں تبدیلیاں لاتا ہے ای وجہ سے گھر جنت کا محونہ بھی بنتے ہیں اور جہنم بھی۔ آپ بھی ذو معنی بات نہ کرتے نہ بھی کسی کی دلآزاری کی بات کرتے نہ آگھ کے اشارے سے بات کرتے ۔ستاری آپ کا شیوہ تھالوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف شکایات سننا پیند نہیں کرتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ شکایت کرنے سے پہلے اس کے لئے 40 دن دعا کرو۔

حضرت اقدس مسيح موعودعليه الصلؤة والسلام مزيدفر ماتے ہيں:

"اگرحاکم ظالم ہوتواس کو برانہ کہتے پھر وبلکہ اپنی حالت میں اصلاح کروخدااس کو بدل دے گایا اس کو نیک کردے گا جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدعملیوں کے سبب آتی ہے۔ ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے مومن کے لئے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کردیتا ہے۔"

(ذكرِ حبيب صفحه 258)

ایک خادمہ نے گھرسے چاول پُرالئے اس کی چوری پکڑی گئی۔ جب آپ کوعلم ہوا تو فر مایا چھوڑ دواسے رسوانہ کروضرورت مند ہے اسے پچھ دے دو۔ آنخضرت پیٹی آئے نے فر مایا جہاں تک ہوسکے لوگوں کوسز اسے بچاؤ ادر ء الحدود ماستطعتم

خدا کا مسے خدائی صفت چٹم پوٹی اورستاری کا مظہر تھا اور یہی تعلیم اور نمونہ ہمارے لئے جھوڑا کہ لوگوں کی کمزوریاں مشہور نہ کیا کرنا اوران کی خوبیوں سے معاشرہ کو آگاہ کرنا اگر ہم میں سے ہرایک اسی صفت کو جاری کرنے والا بن جائے تو بہت سارے بدظنیوں پر مبنی جھڑے اور عداوتیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی۔ دوئتی کے تقدیس کا کس طرح اظہار فرماتے ہیں 'ہراحمدی کیلیے ایک عمدہ نمونہ کی۔ دوئت کے تقدیس کا کس طرح اظہار فرماتے ہیں 'ہراحمدی کیلیے ایک عمدہ نمونہ

''اگرکوئی مجھ سے عہدِ دوئتی باند ھے تو مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ

کیبا ہی کیوں نہ ہو میں اس سے قطع تعلق نہیں کرتا اِلَّا یہ کہ وہ خود تعلق قطع کرے۔ فرماتے ہیں اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہواور بازار میں گرا ہو۔ لوگوں کا ہجوم اس کے گرد ہوتو بلاخوف لومۃ لائم اُسے اُٹھا کر لے آئیں گے۔ اور پیشتر اس کے اُسے ہوش آئے وہاں سے ہے جا ئیں گے تا کہوہ ہوش میں آنے وہاں سے ہے جا ئیں گے تا کہوہ ہوش میں آنے پر شرمندہ نہ ہو۔''

(سيرة المهدى حصه دوم صفحه 93)

اس روایت میں دوئی کے نقدس کی حفاظت کی ہے اور اس کے نتیج میں قائم ہونے والے حقوق دوئی کو نباہنے کی تلقین اپنی کیفیت حال سے کی ہے لیکن جماعتی اخوت عہد دوئت ہے بھی بڑھ کر ہے اس کا پاس کرنا ہراحمد کی کا فرض ہے۔

آنخضرت التي بيوى حضرت خديجه يَوْلَتُهَا عَرِّ هوا قارب اور سهيليوں كا بھى خيال ركھتے تھے اور بكرا ذرج كرتے تو ان كوبھى گوشت بجواتے تھے۔اى طرح آنخضرت التي يَهِمَ في والدكى وفات كے بعداس كے زندگى كے دوستوں سے احسان كرنے كى بچول كوتلقين فرمائى ہے۔ان كے ساتھ نيكى اور احسان كرنے كى بچول كوتلقين فرمائى ہے۔ان كے ساتھ نيكى اور احسان كرنے كى اولا دكونسيحت فرمائى ہے۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلؤة والسلام كے اس عبد دوتى كو جومريدوں كى صورت اختيار كر كميا تھا' حضرت مفتى صادق صاحب ٌ ان الفاظ ميس بيان كرتے ہيں:

"میری والدہ قادیان آئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں میری صحت کے لئے دعا کی درخواست کی حضور نے فر مایا ہم توان کے لئے دعا کرتے ہی رہنے ہیں۔ آپ کو خیال ہوگا کہ صادق آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو بہت پیارا ہے لیکن میرادعویٰ ہے کہوہ مجھے آپ سے زیادہ پیارا ہے۔"

حقیقت بیہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مفتی صاحب کا خاص خیال رکھا کرتے تھے ان کے وضو کے لئے لوٹے میں پانی لاتے ۔ایک دفعہ کا ذکر کرتے ہیں:

"1897 کا واقعہ ہے میں قادیان آیا مجھے مجد مبارک میں بٹھا یا اور فر مایا میٹھے میں کھانالا تا ہوں تھوڑی دیر کے بعد کھڑ کی کھلی تو میں کیاد کھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ

سے سینی اٹھائے ہوئے میرے لئے کھانالائے ہیں۔ مجھے دیکھ کرفر مایا کہ آپ کھانا کھائے میں پانی لاتا ہوں۔ باختیا روقت سے میرے آنسونکل آئے کہ جب حضرت ہمارے مقتداء پیشوا ہوکر ہماری بی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر خدمت کرنی چاہیئے۔''

مہمان نوازی کا پیسلوک صرف مفتی صاحب کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ بہت سارے صحابہ کی دلچیپ روایات موجود ہیں کہ سس طرح خدا کا مسیح میز بان بن کرمہمان نوازی کاحق ادا کر تارہا ہے۔ اور یہی وجھی کہ آخر وقت تک لنگر خانہ اور مہمانوں کی خاطر مدارات خدا کے سے نے اپنے ہاتھ میں رکھی ۔ اس مہمان نوازی میں حضرت امان جان کے زیور بھی کرمہمان نوازی کی صورت پیش آئی تواس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور خدمت میں کی نہیں آنے دی۔ حضرت بھائی عبد الرحمٰن صاحب قادیانی فرماتے ہیں:

'' میں الد ارکی پہرہ داری کرتا تھا۔ سردی کا موسم تھااور میر ابستر بھی ہلکا تھا۔ گیج کا پلستر ہوا تھا۔ ایک رات سردی کی شدت کی وجہ سے مجھے نیند نہ آئی ۔ حضرت اقد س تشریف لائے ۔ اس رات میں اٹھ کر کھڑ انہ ہو سکا۔ حضور اقد س نے اپنی پوشین جو دیوار پر لئک رہی تھی ، مجھ پر ڈال دی اور میں گہری نیند سوگیا۔ صبح جب اذان سے جاگا حضرت مسح موعود اس کھڑکی سے اندر تشریف لائے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ حضور مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھے اور فرمایا:

'میان عبدالرخمن آپ نے تکلف کر کے تکلیف اٹھائی۔ بستر کم تھا تو کیوں ہمیں اطلاع نددی؟ شرط موت کی لگا نا اور رنگ اجنبیت کا دکھا ناٹھ کے نہیں۔ دو چارروز کی بات ہوتو اجنبیت انسان نباہ سکتا ہے۔ مگر عمر کی بازی لگا کر تکلف واجنبیت میں پڑے رہنا باعث تکلیف ہوتا ہے۔ جب آپ نے گھر بار چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، وطن اور قبیلہ چھوڑ کر ہمارے پاس آگے تو آپ کی ضروریات ہمارے فرمہ ہیں'۔'

(اصحاب احمد 5/247)

صبح ہوتے ہی حضور نے تھیم فضل الدین صاحب کوفر مایا کہ میاں عبد الرحمٰن صاحب کو آج ہی بستر تیار کرادیں جیسا پند کریں بنوادیں اور دو

جوڑے کیڑوں کے بھی بنوادیں۔

منٹی ظفر احمد صاحب قادیان آئے ہوئے تھے عید آگئ ۔ بازار نئ پگڑی خرید نے گئے ۔حضور اقد س کی نظر پڑ گئی ۔ دریافت فرمایا کہاں جارہ ہو؟ میں نے عرض کیا حضور پگڑی میلی ہوگئ نئی خرید نے جارہا ہوں۔ اس وقت کھڑے کھڑے اپنا عمامہ شریف اُ تارکر انہیں دے دیا اور فرمایا یہ آپ کو پہند ہے آپ لے لیں میں دوسرا باندھ لیتا ہوں۔

منش صاحب فرماتے ہیں مجھ پراس محبت اور شفقت کا جواثر ہواالفاظ اسے ادائہیں کر سکتے ند ہب کی دنیا میں محبت، شفقت اور احسان ہی وہ نیکیاں ہیں جوایک دوسرے کے ساتھ بیوستہ رکھتی ہیں۔

آنخضرت میں آجی فرماتے ہیں تمہارے بہترین لیڈروہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہواوروہ تم سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے لئے دعا کیں کرتے ہو اوروہ تمہارے لئے دعا کیں کرتے ہیں۔

سیکھی غلام نی جوہوے غریب مزاج چکوال کے رہنے والے تھوہ میان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کی ملاقات کے لئے قادیان آیا۔ سردی کا موسم تھا ہیں شام کے جھٹیٹے میں قادیان پنچا۔ رات کا کھانا کھا کرلیٹ گیا کافی رات گزرگئی کوئی بارہ بج کا وقت ہوگا تو کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اُٹھ کر دروازہ کھولاتو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس لئے اور دوسرے ہاتھ میں لائین تھا ہے کھڑے ہیں۔ میں حضور کو دیکھ کھبرا گیا گرحضور نے ہوئی شفقت نے فرمایا کہیں سے دودھ آگیا تھا میں نے کہا آپ کو دے آؤں۔ آپ بیدودھ پی لیں۔ شاید آپ کو دودھ کی عادت ہوگی۔ سیٹھی صاحب بیان کرتے ہیں بیمنظرد یکھاتو آئکھوں میں آنسوائڈ آگے داردلداری میں کیا تکلیف اٹھا تا ہے۔

مسیح وقت نے مہمان نوازی کے جس طرح حق ادا کئے ہراحمدی کوان روایات کواپنی زندگی کا حصہ بنا نا چاہیئے ۔ ہاتھ میں لالٹین لے کر خد مات کے مواقع تلاش کرنے چاہئیں۔ یہی خدمتیں ہیں جوآ خرسر دار یوں پر ہنتج ہوتی ہیں۔ خدا کبھی ان خدمتوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ خاندان جن کی مہمان نوازی کی صفت قائم تھی اور ہے وہ دنیا میں بھی کسی سے کمتر نہیں بلکہ بہت نوازے گئے۔

کوئی غریب ہے یا امیر کوئی تعلیم یا فتہ ہے یا غیر تعلیم یا فتہ مسے محمد گا کے غلام ہو کر اس صفت کو پہلے سے بڑھ کر قائم کرنا اور گھروں کے دروازوں کو ہرا کیک کے لئے کھولنا ہی ہراحمدی کی تمنا ہونی چاہیئے۔

اب میں حضرت سے موعود النظیمیٰ کے خانگی معاملات کے بارے میں دووا قعات پیش کرنا چاہتا ہوں:

ایک واقعہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت اماں جان بڑا ہی کو معلوم ہوا کہ حضرت میں ۔ تو آپ نے کوشش ہوا کہ حضرت میں ۔ تو آپ نے کوشش کر کے چاول پیند ہیں ۔ تو آپ نے کوشش کر کے چاول پیاند ہیں ۔ تو آپ نے کوشش جان بڑی افسر دہ ہیٹھی تھیں ۔ حضور اقدی نے دریا فت فر مایا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فر مایا گؤ کے چاول بنائے تھے لیکن وہ ایجھے نہیں کے ۔ آپ نے فر مایا دکھاؤ ۔ پلیٹ میں ڈال کر پیش کئے گئے ۔ حضرت سے موعود النظیمی نے ان چاولوں کی تعریف کی اور مجھے خوش کرنے کی اتی باتیں کہیں کہ میرادل بھی خوش ہوگیا۔

اس میں ہمارے لئے دوسبق ہیں۔ایک تو ایک دوسرے کے جذبات
کاخیال اور قدر کرنا ہرایک کا فرض ہے اور دوسرے کی خاطر قربانی کا جذبہ بھی ہونا
چاہیئے۔ دوسری بات جوسب جوڑوں کے لئے ایک سبق ہے ایک دوسرے کی
پند کا خیال اور تلاش کرنا اور قدر کرنا ضروری ہے۔حضرت امال جان ہوگؤ کے
چاول پکانے کا خیال اس وجہ ہے آیا کہ حضرت مسیح موعود النظیمیٰ پند کیا کرتے
سے اس پند کی خاطر آپ نے کوشش کی۔اس لئے ایک دوسرے کی پند کا لحاظ
رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔

ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1898 میں حفرت میں موعود الظینی کو اہم وینی ضروریات کے لئے رو پیدی ضرورت تھی۔ آپ نے قرضہ لینے کی تجویز کا ذکر گھر میں کیا۔ حضرت امال جان ٹے نے فرمایا باہر سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس ایک ہزار نقد اور پھوزیورات ہیں آپ اس کو لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا میں بطور قرض لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں باغ لیس۔ آپ نے فرمایا میں بطور قرض لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں باغ رہی کردہی تھیں کی دراصل جماعت رہی کردہی تھیں کی دراصل جماعت کو تعلیم دی جارہی تھی کہ بیویوں کا مال ان کا اپنا مال ہوتا ہے۔ قرض ہی لیا اور اس معاہدہ کو تحریر اور رجسڑی کروایا گیا اور اس کی سعادت حضرت یعقوب علی عرفانی شامی صاحب کے حصہ میں آئی۔

اس میں جوسبق سکھایا گیا ہے ایک توبہ ہے کہ بیویاں اپناسب پچھ پیش کریں بھی تو خاوندان سے بڑھ کراحسان کریں ۔عورتوں کے اموال پرنظر نہ رکھیں اور لین دین کے معاملات کو ضبط تحریر میں لایا کریں۔ چاہے جتنا ہی ایک دوسرے پراعثماد کیوں نہ ہواور یہی حضرت سے موعود النظیمان نے ہمیں تعلیم دی ہے۔

آپ کی حسن معاشرت اپنی زوجه محترمہ کے ساتھ اتن اعلیٰ تھی جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت امال جانؓ نے فر مایا:

'' خدایاان کی زندگی خدمت دین میں خرچ ہوتی ہے تو میری زندگی بھی ان کوعطا کردے۔''

ایک دفعہ حضرت مسیح موعود النظیمی مولوی عبدالکر یم سیالکوٹی طساحب کو بیوی سے حسن معاشرت کی تلقین فر مار ہے تھے اور آئی فر مار ہے تھے۔اور اسی طرح اور بھی نصائح فر مار ہے تھے۔آپ نے فر مایا:

"میرابیه حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آواز ہ کساتھا اور میں محسوس کرتا

تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے۔ اور باایں ہمہ کوئی دلآ زار اور درشت کلمہ منہ سے نہیں نکالاتھا۔اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہااور برح خشوع وضوع سے نفلیں پڑھیں اور پچھ صدقہ بھی دیا کہ بیور ثرتی زوجہ پرکسی نہانی معصیت اللی کا نتیجہ ہے۔ ''

(سيرة حضرت مسيح موعودٌ مؤلّفه حضر ت عبدالكريم سيالكوئيٌ)

یہ ہے حضرت اقدس کی تعلیم کہ زندگی میں ایک دفعہ آوازہ کساتھا اور
کوئی سخت لفظ نہیں نکلاتھا لیکن استغفار، نوافل اور صدقہ بھی دیا گیا۔گھروں کو
جنت بنانے کے لئے ہمیں حضرت اقدس سے موعود الطبی کے ان نقوش پاکواختیار
کرنا ہے جو ہمیں منزلِ مقصود پر لے جا کمیں گے۔ جو دراصل حضرت اقدس محمد
مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس لئے حضرت سے موعود فرماتے ہیں:

صدق سے میری طرف آؤای میں خیر ہے ہیں درندے ہرطرف میں عافیت کا ہوں حصار ☆……☆……☆

# يانج گشتيوں ميں الهي تائيدونصرت

حضرت مسيح موعود الطيعين في فرمايا:

- 1- عبداللدآئقم
  - 2- ليكفرام
- 3۔ مہوتسوکا جلسہ جس میں آپ کو آپ کے مضمون کے بالار بنے کی قبل از وقت خو تخری ملی۔
- 4۔ ڈاکٹر کلارک کامقدمہ،جس کے فیصلہ سے قبل ہی دوسوافراد کواس سے تعلق الہام سنایا گیا اور بالآخر فتح نصیب ہوئی۔
  - 5۔ مرز ااحدیک ہوشیار پوری کے بارے میں پیشگوئی، جومقررہ مدت تین برس کے اندر فوت ہوگیا۔

(روحاني خزائن جلد14صفحه326)

# حضرت معنی موغود علیه السلام کا سفر سیالکوٹ 27/اکتوبرتا3/نومبر 1904 روایات رفقاء حضرت مسیح موغود کی روشنی میں

## حبيب الرخمن زبروي

سفرسيالكوث مين حضرت والده صاحبة حضرت چومدرى ظفر الله خان صاحب رئالغة كاقبول احمديت

والدہ محتر مہ حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی تربیت کس طرح اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہوئی۔آپ کو حضرت مسیح موعود کاعلم اور حضور کی صدافت کے متعلق یقین عطا کیا گیا۔اوراپنے خاوند محترم سے چندروز قبل قبولِ احدیت کی توفیق یائی۔ جناب چوہدری صاحب تحریفر ماتے ہیں:

''اس دوران والدہ صاحبہ کواحمدیت یا حضرت سے موعود کے دعاوی کا کوئی تفصیلی علم نہ تھا۔ ختی کہ حضور کے نام سے بھی واقفیت نہیں تھی 1904 کے دوران انہوں نے بعض رویاء دیکھے جن کی بناء پر انہیں اکتوبر 1904 کے آخر میں حضرت مسیح موعود النظیمی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔

والدہ صاحبہ دو پہرے کھانے کے بعد بھد شوق حضرت میں موعود النظی کی فرودگاہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستہ اور مکان کی ہیں سے والدہ صاحبہ نے پہچان لیا کہ بیروہی مکان (راستہ اور وہی بزرگ ہیں اور اسی طرح برآمدہ میں ہل رہے تھے اور کا پی پر پچھتر کر فرمار ہے تھے) جیساانہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔

جب والدہ صاحبہ حفرت میچ موعود النظیم کی خدمت میں شرف باریابی کے لئے حضرت میر حامد شاہ صاحب مرحوم کے مکان پر حاضر ہو کیں تو خاکسار بھی ان کے ہمراہ تھا۔حضرت امال جان رہائشاکی خدمت میں حاضر ہوکر

انہوں نے عرض کی کہ حضور کی خدمت میں پیغام بھیج دیں کہ چو ہدری نفر اللہ خان کے گھر سے آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں چنا نچہ حضرت اماں جان رکا تین نے والدہ منشی شادی خان المعروف دادی صاحب کے ذریعہ حضرت صاحب کی خدمت میں پیغام بھیجا۔حضور نے بچ چھا کہ بیعت کرنے آئے ہیں کہ زیارت کرنے ۔ والدہ صاحبہ نے عرض کی کہ بیعت کرنی ہے۔حضور النظی بینا م بھیجا۔حضور نے تھے ۔حضور النظی بینا میں مصروف تھے۔حضور نے تشریف رکھت تھے اور غالبا لیکچر سیالکوٹ کی تیاری میں مصروف تھے۔حضور نے کہلا بھیجا کہ تھوڑی دیر میں تشریف لا کیں گے۔

تھوڑے ہی وقفہ کے بعد حضور تشریف لے آئے اور ایک پلنگ پر جو وسطِ صحن میں بچھا ہوا تھا تشریف فر ماہوئے۔والدہ صاحبہ چند دیگر مستورات کے ساتھ ایک چو بی تحت پوش جو اس پلنگ کے قریب دوگز کے فاصلے پر بچھا ہوا تھا بیٹھی تھیں۔جب حضور پلنگ پر تشریف فر ماہو گئے تو والدہ صاحبہ حضور پلنگ پر تشریف فر ماہو گئے تو والدہ صاحبہ حضور میں بیعت کرنا چا ہتی ہول۔حضور نے فر مایا بہت اچھا۔اور والدہ صاحبہ نے بیعت کر لی بیوقت ظہر کا تھا۔'

(رفقاء احمد جلد يازدهم ص36 تا 43)

حضرت چومدری محمد ظفر الله خان صاحب را الله فرماتے ہیں:

''سفر لا ہور کے تقریباً ایک ماہ بعد حضور الطبی سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ اور باوجود اس کے کہ مجھے آشوبِ چیٹم کی تکلیف تھی میں نے حضور کے سیالکوٹ کے قیام کا اکثر وقت حضور کی قیام گاہ کے قریب ہی گزارا۔ میرے والد

نے انہی ایام میں حضور کی بیعت کی اور سلسلہ عالیہ احمد ریہ میں داخل ہوئے۔میری والدہ نے اپنے بعض رویاء کی بناء پرمیر سے والدصاحب سے چنددن پہلے بیعت کی تھی۔''

#### (اصحاب احمد جلد يازدهم ص 50)

''حضرت می موجود علیه السلام کی سیالکوٹ تشریف آوری اس شہر کے لیے تا ابد باعث فخر اور امتیاز رہے گی ۔ حضور کا ورود عین مغرب کے بعد ہؤا۔
امٹیشن پر خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ پلیٹ فارم پر اس ہجوم کو کسی انتظام کے ماتحت لا نامشکل ہوجا تا اس لئے بیا نتظام کیا گیا تھا کہ جس گاڑی میں حضور اور حضور کے اہلِ بیت اور رفقاء سفر کر رہے تھے اسے کاٹ کر مال گودام کے پلیٹ فارم پر پہنچا دیا گیا۔ مال گودام کا وسیج احاطہ تھچا تھی خلقت سے بھر اہؤا تھا۔ اور اس کے باہر سڑک پر بھی خلقت ہے تھی ۔ اسٹیشن پر اور ان باز اروں میں جہاں سے حضور کی سواری گزرنی تھی پولیس کا خاطر خواہ انتظام تھا۔

سپرنٹنڈنٹ پولیس اور اکثر حکام ضلع اور آنریری مجسٹریٹ انظامی گرانی کے لئے موجود تھے۔ بازاروں میں اور مکانوں کی کھڑ کیوں اور چھتوں پر کثرت سےلوگ موجود تھے اکثر توان میں سے زائر یا تماشہ بین تھے بعض مخالف بھی تھے۔ مخالف علماء اور سجادہ نشینوں نے ہر چندلوگوں کورو کئے کی کوشش کی تھی کہ حضور کے استقبال یا زیارت کے لئے نہ جائیں لیکن بیمخالفت خوداس ہجوم کے بڑھانے میں ممد ہوگئی۔

خاکسار بھی والدصاحب کے ہمراہ اسٹیشن پر گیالیکن ہجوم کی کثرت کی وجہ سے حضور کی گاڑی کے قریب پہنچنے کا موقعہ ندملا دُور سے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے استقبال کا نظارہ د کیھتے رہے اور جب حضور الطیع کی سواری ایک جلوس کی صورت میں اسٹیشن سے روانہ ہوگئ تو ہم واپس آ گئے۔ لیکن میرے ماموں صاحب جلوس کے ساتھ ساتھ گئے اور حضور کے اپنے جائے قیام پر پہنچ جانے کے بعد گھر واپس آئے ۔ ان سے ہم نے تفصیل کے ساتھ واقعات سے ۔ جو حضور کو اور حضور کی قیام گاہ تک پیش آئے۔ حضور کو اور حضور کے اور خاندان کے حضرت میں حامد شاہ صاحب کے مکان پر فروش ہوئے ۔ حضرت خلیفہ اوّل کا کا حضرت میں حامد شاہ صاحب کے مکان پر فروش ہوئے ۔ حضرت خلیفہ اوّل کا

قیام با بوعبدالعزیز صاحب مرحوم کے مکان پرقر ار پایا۔

حضرت سے موعودعلیہ السلام کی سیا لکوٹ تشریف آوری کے وقت والد صاحب کی طبیعت بھی بہت حد تک احمدیت کی طرف راغب ہو چکی تھی ۔ خاکسار بھی مغرب کے بعد مختفر مجلس میں والدصاحب کے ہمراہ حاضر ہوا کرتا تھا۔ تین چاردن کے بعد چو ہدری محمدامین صاحب نے والدصاحب کے پاس تسلیم کیا کہ ان کے اعتر اضات کا جواب تو مل گیا ہے چنا نچہ والدصاحب نے فرمایا کہ پھرکل بیعت کرلیں لیکن دوسری ضبح جب والدصاحب چو ہدری امین صاحب کے مکان بیعت کرلیں لیکن دوسری ضبح جب والدصاحب چو ہدری امین صاحب کے مکان پر پہنچ اور ان سے کہا کہ حضرت اقدس کی خدمت میں بیعت کے لئے چلیں تو چو ہدری صاحب نے فرمایا کہ آخر ای اس کے بغیر ہی حضرت اقدس کی خدمت میں تشریف لے گئے اور بیعت کر لی اس کے بغیر ہی حضرت اقدس کی خدمت میں تشریف لے گئے اور بیعت کر لی اس موقعہ پر بھی خاکساران کے ہمراہ تھا ہیا کتوبر کے آخر کے دن شھے اور وقت فجر کی موقعہ پر بھی خاکساران کے ہمراہ تھا ہیا کتوبر کے آخر کے دن شھے اور وقت فجر کی مان خماز کے بعد کا تھا۔''

(اصحاب احمد جلد يازدهم ص 31.30)

# جناب حافظ محمد حیات صاحب بھٹر پنشنر انسپکٹر پولیس حافظ آباد کے قلم سے

خاوند تلاش کرنے جا ہمیں ۔ شاہانہ سواری کے ساتھ حضور الطی مع خدام اور حضرت امال جان روات وصاحبز ادگان والا تبار کے مقام فرودگاہ مکان حکیم حسام الدین صاحب تشریف فرماہوئے ۔

اس سال مولوی عبدالکریم صاحب ری الله علالت طبع کے باعث سیالکوٹ تشریف لائے ہوئے تھے۔ کمترین مولوی صاحب کے واسطے ہوا خوری کے لئے دواسیہ گاڑی مہیا کرتا اور شام کوان کوسیر کرایا کرتا گاہے خواجہ صاحب وغيره دوست لا مور سے بھی آ جاتے اور مولوی صاحب بحالت بیاری لیکچر دیا کرتے تھے۔حضورنے مولوی صاحب سے مل کر فر مایا کہ آپ سیالکوٹ آ کراور گھر کی عمارات دیکھ کریہاں ہی بیٹھ گئے ۔ یہاں کوئی ضروری کام تھا۔مولوی صاحب نے عرض کیا کر حضور اب میری صحت اچھی ہے۔ صرف ایک ہی کام میں کرسکا ہوں اور کچھنہیں کرسکا،وہ بید کہ علاوہ مردوں کے جو بازاروں اور دیگر مقامات پر چلتے پھرتے ہیں گلی کو چہ میں بیٹھنے والی مستورات کے کان میں بیہ بات پہنیادی ہے کہ حفرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں۔حضور اور مجھ سے یہاں کچھ نہیں ہوسکا۔حضور نے دستار مبارک کا پلودہن مبارک پررکھ کرتبسم فر مایا اور مولوی صاحب سے فرمایا۔ تو پھرمولوی صاحب اور کیا کام آپ نے کرنا تھا۔سب سے بڑا کام تو یبی ہے جس کے لئے میں مامور ہوں ۔اور ہر تقریر و گفتگو میں ذکر کرتا ر ہتا ہوں ۔سب دوستوں نے مولوی صاحب کے لیکچروں کی تعریف کی ۔حضور چیسات دن سیالکوٹ رہے اکثر لوگوں سے ملا قات فرماتے رہے اور بیعت بھی بكثرت موئي \_طبيعت بهي كسي قدر ناسازهي \_غيرلوگ بهي بكثرت ملے بعض وتت اس قدر جوم ہو جاتا تھا کہ برسی مشکل ہوتی۔ ایک دن حکیم حسام الدین صاحب نے عرض کی کہ بہت سے لوگ دیدار فیض اثر سے محروم جاتے ہیں۔4، 5 بجشام كاونت تفاحضور القيية كوايك شاه نشين ير بنهايا كيا ـ اورلوك دور سے دیدار کرتے اور نیچے سے گز رجاتے تھے۔لیکن میں حسن ظن کی نہیں کہنا بلکہ رب كعبه كونتم كها كركهتا هول كهوه نظاره جهال يبئكرون اشخاص مشاق ديدار جمال مول منور الني كا چره مبارك چودهوين كاجا ند دكهاني ديناتها بندوسكه وغيره دیدارکر کے خوش ہورہے تھے مجھے معاخیال آیا کہ امریکہ والے سیے ہیں جنہوں نے حضور الطفی کا فوٹو مانگا اور فوٹو د کھے کرا کثر وں نے رائے لگائی کہ بیرمنہ جھوٹ بولنے والانہیں ہے۔

اس سفر میں جہاں تک میرا حافظہ مدد کر سکتا ہے دوسری صبح کو نے تحریک کی کہ آپ کا ایک لیکچر سیالکوٹ ہو جائے۔حضور والانے با وجودیکہ طبیعت ناساز ہے اورسفر کی تیاری ہے درخواست کومنظور فربالیا۔ ایک دن وقفہ کر کے تاریخ مقرر ہوگئی۔ جوں ، سیالکوٹ جھاؤنی ، وزیرآباد، لاہور، مجرات ، اطلاع ہوگئی ۔ چونکہ لیکچر کی وجہ سے عداوت کا بازار زیادہ گرم سے گر ما گرم ہو گیا۔مولوی صاحبان بازار و چوک ہائے اورمسجدوں کے اندر چنگھاڑیں مارنے لگ گئے۔اس لئے لیکچر کا انظام اس محلّہ میں ایک جگہ کیا گیا۔میرابھی اس میں دخل تھا کہ زیادہ انتظام پولیس کونہ کر ناپڑے گا۔ میں نے اینے انسر سردار گوردت سنگه صاحب انسکٹر پولیس شہر سیالکوٹ سے عرض کر دیا کہ زیادہ کسی انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔این محلّہ میں جلسه گاہ بنایا گیا ہے۔ مخالفین کو وہاں دخل نہ موگا۔ دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا کہ انتظام وغیرہ مناسب دیکھ لول حضور الطیعان کی نسبت دریافت پرمعلوم ہوا کہ بالا خانہ کے سقف پر لیکچر تحریر فر مارہے ہیں۔ تنہا آپ ہیں۔ کسی کو جانے کی نسبت تھیم صاحب نے منع کیا ہوا ہے۔ ملاقاتی لوگ واپس جارہے ہیں۔ اگر چیخلاف ورزی حکم حکیم حسام الدین صاحب تھی۔ نیز ان کی طبیعت بھی غصہ والی تھی سب گھر والے ودوست آ شنا ان سے ڈرتے تھے مگر میرے دل میں یہ ایک عشق تھا کہ دیکھوں حضرت صاحب س طرح مصروف ہیں۔ حکیم صاحب نے اگر دیکھ لیا یاکسی نے بتا دیا تو ان کے خفا ہوتے جلدی جلدی نکل جاؤں گا ہے بھی ممکن تھا کہ مجھے وردی میں ملبوس دیکھ کر حکیم صاحب معاف کردیں گے۔ یہی بات دل میں ٹھان کرزینہ کے راستہ کو تھے پر چلا گیا۔اورآ خری دروازے کی اوٹ میں خاموثی سے کھڑا ہو گیا۔

میں حلفیہ بیان کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ سقف مکان کے اوپر چاروں کونوں پر چھوٹے جہوٹے شہشین تھے اور ان کے اندر بڑی بڑی چار دوا تیں سیابی کی ہرشہ شین پر ایک ایک کر کے پڑی ہوئی تھیں ۔حضرت صاحبً کے ہاتھ میں لوہے کاقلم تھا سر پر چھوٹی ہی اونی ٹو پی جو دستار مبارک میں رکھتے تھے۔ پہنی ہوئی تھی اور جلدی جلدی چلتے جاتے تھے اور دوات کا ڈوبدا یک جگہ سے لئے تھے اور کاغذات لکھ لکھ کر لیلئے جاتے تھے۔ جب سار اور ق لکھا جاتا تھا تو نیچ زمین پر چھینک دیتے تھے۔ اکثر جگہ پر یہ کاغذ

پڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکا جوان عمر کا آیا اور جلدی میں سب
کافذات کے کر چلا گیا۔ میں نے آہتہ آہتہ اس سے پوچھاتم کیا کرو گے اس
نے کہا کہ میں کا پی نولیں ہوں اور میری مدد پر دو چار آ دمی نیچے بیٹے ہیں۔ کوئی
کتاب نہیں دیکھی۔ خدا کا جری چلتے چلتے لکھتا جاتا ہے اور کافذات کے انبار پُر
ہوجاتے ہیں دوسرا کا پی نولیں آیا اور وہ لے گیا۔ سلطان القلم کا نقشہ میرے
سامنے آگیا۔

دوستوآپ بھی منٹی ہیں میں نوشت خوان کے کام میں محکمہ پولیس میں مشہور تھا مگرا کیے خط کسی دوست کو یاسر کاری رپورٹ کھنی ہوتو کس قدر محنت ومیز کری یا تکیہ غالبچ ہے فرش پر بیٹھ کے لکھتے ہیں۔ان ایام میں میں میں نے کوشش کی کہا یہ کے کارڈ چلتے چلتے مکھوں مگر کھھ نہ سکا۔

انجام کارلیکچر تیار ہو گیااور چھاپیہ خانہ چلا گیا۔جلسہ گاہکمل ہے کہ حضور کوکسی شخص نے چھی لکھی باز بانی کسی نے ذکر کیا ہو یک لخت علم صادر ہوا کہ ہمارا کیچر باہر کھلے میدان یا کھلی جگہ پر ہونا چاہیے ۔ بیملّہ والی جگہ لوگ پیندنہیں كرتے ـ بانيان جلسه كے لئے يكس قدر مشكل بات تھى ـ سب حيران رہ گئے كه کیا کیا جاوے ۔ حکیم حسام الدین صاحب ، والدمیر حامد شاہ صاحب و چودھری محمسلطان صاحب میونیل تمشنر والدمولوی عبدالکریم صاحب و ڈاکٹر اقبال کے والدو بھائی سب ہوشیار آ دمی تھے یہ مجھے علم نہیں کہ س طرح فوراً خبر مشہور ہوگی کہ لیکچرسرائے مہاراج جمول وکشمیر جوریلوے شیشن سیالکوٹ کے قریب ہے ہوگا۔سرائے کا انتظام ہوگیا ہے۔ کیونکہ بلحاظ مذہبی تعصب کے کسی جگہ کے ملنے کی امیدنہیں تھی بس کیا تھاشہر سیالکوٹ ایک کارزار بن گیا۔ آبادی شہر سے کیکر سرائے تک مولوی صاحبان کے اڈے علیحدہ سائبانوں کے بینچے لگ گئے میں غلطی نہ کر جاؤں دیر کا معاملہ ہے۔ایک اڈ ہ مولوی ابراہیم کا ایک پیر جماعت علی شاہ کا اور دو حیار اور اڈے تھے۔ بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے گئے کہ کوئی مرزا صاحب کے کیکچر میں نہ جاوے۔شہر سیالکوٹ کے وسط میں ایک میجد دو دروازے والی کہلاتی ہے۔وہاں پرایک جم غفیرموجود تھا۔راہ گزرنے والوں کو سخت تکلیف تھی ۔ بدزبانی کی جاتی تھی۔ پولیس کوبھی اب انظام کی فکر ہوگئ۔ چنانچے سرائے کے اندرعین جلسہ گاہ میں مسربٹنی صاحب بہادر پولیس افسر بشنرادہ محمد یوسف خان صاحب مجسٹریٹ درجہ اول کی نوکری لگ گئی۔ پولیس کا انظام

فاطرخواہ تھا سردار گوردت سنگھ صاحب انسپکٹر پولیس ایک مشہور سراغرسال افسر سے شھری زندگی سے پچھ بے خبر سے ۔ میں نے ان کو ہرطرح سے تبلی دی کہ آپ ذرہ بھر بھی فکر نہ کریں مرزا صاحب کا الہام ہے کہ دشن ذکیل وخوار ہوں گے۔ اور بیسلسلہ بڑھے گا پھولے پھلے گا۔ دشن منہ کی کھائے گا۔ چنا نچہ خدا کا جری شاہنہ سواری اور جلوس کے ساتھ وانہ ہوا میں دوستوں کے ساتھ جلوس کے ہمراہ تھا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کے والد کی دکان کے پاس اچا نک میرے دل میں یہ بات آگئی کہ حضرت صاحب کی بندگاڑی کے آگے بیٹھ جاؤں۔ چنا نچہ میں آگے بیٹھ گیا جلوس خدا کے فضل سے خیرو عافیت کے ساتھ سرائے میں بہنچ گیا معلوم ہوا کہ حافظ سلطان امام مجد نے اپنے شاگر دوں کی جھولیوں میں را کھ کوڑا کرکٹ ڈال رکھا تھا کہ حضرت صاحب پر یہ را کھ پھینکی جاوے انہوں نے یہ کرکٹ ڈال رکھا تھا کہ حضرت صاحب پر یہ را کھ پھینکی جاوے انہوں نے یہ کرکٹ بدگی گرا تر پر وہ ان کے اپنے آدمیوں کے سر پر پڑی ۔ میں ابھی ذکر کردں گا کہ حافظ سلطان و جیم نی بخش کون شخص شھاوران کا کیاانجام ہوا۔

سرائے کاجب بردادروازہ کھلاتو بکٹرت لوگ داخل ہوگئے اور جلسہ گاہ
میں پہلے تمام جگہ، کری بینچ شرفاء اور رو ساء وغیرہ سے پر ہوگئے تھے۔ گرمولوی
صاحبان کے اڈہ والے لوگ بھی دوڑ دوڑ کرسرائے کے اندرآ گئے اور شاملِ جلسہ
ہوئے ۔ مولوی صاحبان دیکھتے رہ گئے اورا کیلے میز کری پر ہاتھ بجاتے رہے۔
لیکچر حضرت مولوی حضرت عبدالکریم صاحب نے جس طریق سے
پڑھا وہ دوست جانتے ہیں جو وہاں موجود تھے یا جنہوں نے لیکچر سنے ہوئے
پڑھا وہ دوست جانتے ہیں جو وہاں موجود تھے یا جنہوں نے لیکچر سنے ہوئے
جب سے پڑھا گیا کہ میں مسیح ہوں، مہدی ہوں ۔ اور ہندوحضرات کے لئے کرشن
جب سے پڑھا گیا کہ میں مسیح ہوں، مہدی ہوں ۔ اور ہندوحضرات کے لئے کرشن
ہوں ۔ اس موقعہ پر میں نے دیکھا کہ شخرادہ مجمد یوسف خان صاحب کمشنر چوکئے
ہوگئے اور ادھرادھ کھور نے لگے ۔ مسئر بٹن بھی ہشیار ہوئے مگر ضدا کے جری کوایک

نرضیکہ بیلی کر بخیروخو بی ختم ہوااور دعا کے بعد بیج استختم ہوا۔ سامعین خواہ کسی مذہب وملت کے ہوں سب بشاش نظر آتے تھے ۔ مولوی صاحب جھوٹی دفلی بجاتے رہ گئے ۔ حافظ سلطان امام سجد نے میر کت کی کہ وہ کوڑا کر کٹ راکھ حضرت صاحب پر ڈالنا جا ہتا تھا۔ اور ہیں تجییں شاگر دکو تھے پر کھڑے کئے

ذرّہ بھریروا نہیں۔ حکام کوخیال تھا کہ سلمان تو پہلے سے ہی دشمن تھے آج ہندو

آربوں کے ساتھ بھی زیادہ بغض اور عداوت کا بیج بویا گیا ہے۔

ہوئے تھے اور خود بھی شامل تھا اس کا بھائی کیم نبی بخش کہتا تھا کہ میں طاعون کا معالیٰج ہوں کسی شامل تھا اس کا بھائی کیم نبی بخش کہتا تھا کہ میں طاعون کا معالیٰج ہوں کسی قسم کا بخار ہوفوراً طاعون دور ہوجاتی ہے۔اس لیکچر کے بعد اور ان کی بدختی اور بد باطنی کے اظہار کے نتیج کے طور پر بیہوا کہ بیسارا خاندان جوگئ اشخاص پر مشتمل تھا کیے بعد دیگر ہے سب ہی طاعون کا شکار ہوگئے ۔ آئ ان کا کوئی نام لیوانہیں ہے۔ حافظ سلطان اپنے آپ کوایک تیس مارخان سمجھتے تھے اور اپنے شاگردوں پر ان کو بڑا فخر تھا۔ یہ لیکچر مشہور سیالکوٹ لیکچر ہے ۔احباب ملاحظ فر ماسکتے ہیں۔''

(الحكم جلد چوده نمبر 23.22، 7 تا 14جولاتي 1938ء ص3)

### حضرت مولا ناامام الدين صاحب كوليكي يُلاَثِهُ

" حضرت سے موعود الطبیخ جب سیالکوٹ لیکچرد نے کے لئے تشریف لیے گئے تو میں بھی مدرسہ سے دخصت لے کرلیکچر سننے کے لئے گیا۔ جس مقام پر حضورا تر ہوئے تھے درواز ہے پر جاکر دربان سے درخواست کی تواس نے کہا کہ حضورا اس وقت کام میں مشغول ہیں اجازت نہیں مل سکتی۔ میر ہے ساتھ نواب خان تحصیلدار جو اِن دنوں گجرات میں ملازم تھے ملاقات کیلئے موجود تھے۔ انہوں نے کسی خاص ذریعہ سے بیغام بھیجا تو حضور نے صرف مصافحہ اور سلام کی اجازت دی۔ اور بالا خانے سے سیر ھیوں تک تشریف لائے ہم نے بھی سلام اور مصافحہ کیا۔ تو میں نے فرط اشتیاق میں جناب کے پائے مبارک کو چو منے کے لئے ہاتھ لگائے۔ تو فوراً آپ نے میرے ہاتھ پکڑ کر فر مایا یہ بڑا گناہ ہے تو بہ کرو۔ میں نے اس وجہ سے پابوسی کا ارادہ کیا تھا کہ در مختار میں صلحاء اور علاء کہار کی پابوسی کی اجازت مندرج ہے۔ اور بیران طریقت خصوصاً چشتیاں میں عموا رواج ہے۔''

(الحكم قاديان 21 اگست 1935 ص 5)

جناب محمد اساعيل صاحب سيالكوثي رئيسة امام مسجد نورقاديان

جناب محمد اساعیل صاحب سیالکوٹی امام مجدنور قادیان کے بیان کے مطابق منشی صاحب حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کے کیوپھی زاد بھائی اور حضرت اقد س کے برانے خدام میں سے ہیں۔ میں اس سلسلہ مضامین کی ابتداء

اس سرزمین کے ایک واقعہ سے شروع کرتا ہوں۔جس کے متعلق حضرت اقد س فرماتے ہیں:

'' مجھے اس زمین سے ایک ہی محبت ہے جبیبا کہ قادیان سے کیونکہ میں اوائلِ زمانہ کی عمر میں سے ایک حصہ اس میں گزار چکا ہوں اور اس شہر کی گلیوں میں بہت سا پھر چکا ہوں۔

حضرت اقد سی مع اہل وعیال 127 کتوبر 1904 کولا ہور ہے ہوتے ہوئے ہوئے سوئے سیالکوٹ میں تشریف لے گئے اور جب شیش سے چلے تو لوگ بازاروں میں حضور کود کیھنے کے لئے دورویہ کھڑے تھے۔اور جس گاڑی میں سوار تھے اس کے کوچ بکس پرایک انسیکڑ پولیس بیٹھا تھا۔اور ایک آنریری مجسٹریٹ گھوڑا لئے آگے چلا جارہا تھا اور وہال حضرت میر حسام الدین صاحب والد حضرت میر حام شاہ صاحب کے مکان برفروکش ہوئے۔

حضور مکان کے بالائی حصہ میں تظہرے تھے وہاں کے بعض مخالف لوگوں نے یدد کیمنے کے لئے کہ مرزاصا حب اپنے مکان میں کیا کرتے ہیں اپنے مکانوں کی چھوں پر چڑھ کر ادھر نظر دوڑ انی شروع کی ۔ میرصاحب کے مکان کے اردگر ذھتی پردے بنے ہوئے تھے کین ان کے بعض حصالیہ تھے کہ باہر سے کھڑے ہوکرد کیمنے سے اندر جو پچھ ہور ہا ہونظر آسکتا تھا وہ خدا جانے کس نیت سے دکھنے گئے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کھون کے دونوں طرف دو دواتیں رکھی ہیں اور حضرت مرزاصاحب کے ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے میں کاغذ ہے آپ مکان میں اوھر سے اُدھر اور اُدھر سے اِدھر پھر رہے ہیں ۔ اور لکھنے کے جاتے ہیں یدد کھے کر ان کی بدگھا نیاں دور ہوئیں اور شرمندہ ہوئے ۔ یا در کھنا چاہے کہ حضور کا بہی طریق گھر پر لکھنے کا تھا اس کے تعلق فر مایا کرتے تھے کہ میں تو بیٹھ کے کہوں تا ہوں کہ جو مضمون بیٹھ کر لکھے جاتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوئے جی رہے مضمون کیمنے ہیں اس لئے ہمارے مضمون ہوئے ہیں اور جلد جلد خدا کے فضل سے دلوں کے بھی اپنا کام کرنے ہیں کے مستعد ہوتے ہیں اور جلد جلد خدا کے فضل سے دلوں کیمن بین کام کرنے ہیں۔

جب حضور الطینی لا مور میں تشریف فر ما تھے تو مولوی اور مولو یوں کے دست و باز وجعفر زملی وغیرہ حضور کے خلاف سب شتم سے کام لیتے اور لوگوں کو ہر فتم کے فساد پر آمادہ کرتے رہتے تھے۔ جب حضور سیالکوٹ میں تشریف لے

گئتور چر گه خدا کے سے الطفیلا کی آزار دہی کے لئے وہاں بھی پہنچا۔

حضور التلیخ جس کے مکان پی تھیرے ہوئے تھے وہاں ایک و شمن حق بازار میں سے جوگلی شروع ہوتی ہے وہاں گیا۔ اور عین اس کے سرے پرجس گلی بازار میں سے جوگلی شروع ہوتی ہے وہاں گیا۔ اور عین اس کے سرے پہنچا اور کے اندر میر صاحب کے مکان پر حفزت میں موجود تھیرے ہوئے تھے پہنچا اور وہاں کھڑ اتھا جب وہاں کھڑ اتھا جب اس نے گالیاں میں تو اس نے لگ جاتا۔ ایک نوجوان احمدی پاس کھڑ اتھا جب اس نے گالیاں میں تو اس نے اس کوڈا نٹا پولیس والا آ دمی آیا۔ اور اس نے کہا کہ یہاں سے حلے جاؤ۔ تم کیوں ان کے مکان برآ کر گالیاں دیتے ہو۔

حضورً کے وہاں قیام کے دوران پیر جماعت علی وغیر ہلوگوں نےعوام میں حضور کے خلاف بہت زہر پھیلا دیا اور فتو کی دیا کہ جومرزائیوں کا وعظ سنے گا اس کا نکاح ٹوٹ جاوے گا۔اورجس دن حضرت اقدس کا وہاں پر کیچرتھا پیر مذکور نے اینے مریدوں کو بڑے زورہے روکا اور ہر طرف آ دمی کھڑے کرائے کہوہ اوّل تو ہر خف كوحضرت صاحب كے ليكورير جانے سے روكتے تھے۔ورنہ پير جي کے مریدوں کوآ دھ قدم نہ بڑھانے دیتے تھے ان تمام بندھنوں کے باوجودلوگ اں کثرت سے گئے کہ لیکجر گاہ پر ہو گئے اور پیرصاحب کاتعلیم یافتہ بھی گیا۔اور د بوار بھاند کراوررو کنے والوں کی نظروں سے چ کر گیا۔منثی صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھ سے آ کرکہا کہ اگر چہ پیرصاحب نے تو بہت روکالیکن میں وہاں پہنچ ہی گیا ہد بات تو یاد ہے کہ اس کیکچر کو سننے کے بعد میں میرکہتا ہوں کہ پیرصاحب کے پاس جانا اور بیٹھنا تو وقت ضائع کرنا ہے اور وہ نو جوان نہ صرف خود بھی پیر صاحب كامريدتها بلكةريأسارااس كاخاندان بهي بيرصاحب كے حلقه ءمريدان میں شامل تھا۔ جب حضور وہاں سے واپس ہونے گئے تو کچھ پیرصاحب نے لوگوں کو جوش دلایا ہوا تھاان سے بڑھ کر ایک حافظ سلطان نا می محض نے اینے اردگرد کے لوگوں میں جوش بھرا اور ان کو آبادہ کیا کہ وہ حضرت صاحب بررا کھ ڈالیں اور پھر پھینکیں۔جب حضورً وہاں سے چلنے لگےتو جس گاڑی پر حضور سوار تھے وہ بندتھی ۔ تاہم احمدی جن میں منثی صاحب خود بھی تھے گاڑی کے ساتھ ہوئے کہا بنی حفاظت میں گاڑی کور کھیں ۔لوگوں نے جواینٹ پھر اور را کھ لئے کھڑے تھے اور گالیاں دے رہے تھے پہ خیال کیا کہ احمدی ہمیں دھوکہ دیتے ہیں مرزاصا حب اس گاڑی میں نہیں جس کے ساتھ احمدی جارہے ہیں بلکہ بچپلی گاڑی میں ہیں ۔ پچھلی گاڑی میں مستورات تھیں ۔اس خیال سے انہوں نے

اینٹ پھر اور را کھی بارش اس گاڑی پرنہیں کی جس میں حضرت اقد س سے بلکہ سیسٹ پھر مارتے ۔اس طرح خدا تعالیٰ سیسٹی گاڑی پرخاک دھول ڈالتے اور اینٹ پھر مارتے ۔اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے باامن حضرت اقد س شیشن تک پہنچے۔''
محمد شباب خان فاروق قادیان 22منی 1919ء)

## مولوی چراغ الدین صاحب رُولتُر میچر گورنمنٹ مائی اسکول گورداسپور

" 1904 میں حضرت میں موعود الظیمانی ایک تقریر کے لئے سیالکوٹ تشریف لے ۔ جب حضور والیس آئے تو وزیر آباد کے شیش پر پاوری سکاٹ صاحب اور میں بھی خدمتِ اقدی میں حاضر ہوا۔ ان دنوں ندہی حلقوں میں حضور کا بہت چرچا تھا اس لئے میں نے نہا یت شوق سے گفتگو کو سنا اور حضور کی بررگ و برزصورت کوخوب جی بھر کرد کی جا حضور کی گفتگور وجا نیت سے مامور تھی اور پاوری سکاٹ صاحب اپنے غیر شریفانہ اور اکھر طریقہ وکلام سے بہت کو سیانے ہوئے اورا پنی بر تہذی پر ندامت کا اظہار کیا۔ پچھر عب تقدی اتنا تھا کہ نہ تو پاوری صاحب اور نہ ہی میں اپنی زبان کھول سکا۔ "کھر عب اور نہ ہی میں اپنی زبان کھول سکا۔"

### نماز

☆.....☆.....☆

'' نماز الیی چیز ہے کہاس سے دنیا بھی منور ہوجاتی ہے اور دین بھی'' (ملفوظات جلد 5ص251)

'' در دِ دل سے پڑھی ہوئی نماز ہی ہے کہتمام مشکلات سے انسان کونکال دیتی ہے۔'' (ملفوظات جلد5ص 251)

"اگرسارا گھرغارت ہوتا ہے تو ہونے دو مگرنماز کوترک مت کرو۔" (ملفوظات جلد 6 ص 370)

" وهمخص جوخدا کے حضور کریاں رہتا ہے۔" (تفسیر سورة بقرة از حضرت مسیح موعود)

# حضرت سيح موعودعليه الصلوقة والسلام كي عائلی زندگی سے متعلق چندنصائح

## امتدالنوربني قريثي \_آسنڻن

دعویٰ ماموریت کے بعد حضرت میں موعود یا بنی جماعت کی روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف خصوصی توجه دی حضور ی نے کی مواقع براحمدی مردو خواتین کومیش قیمت نصائح سے نوازا تا کہ وہ ایک مثالی رنگ میں تربیت کرسکیں۔ شادی کے بعدحصول اولاد کی خواہش ہرانسان کا ایک فطری جذبہ ہے کیکن اکثر اوقات اس بات کونظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اصول پر ہونی چا مینے چنانچاس بارہ میں حضور فرماتے ہیں:

"لوگ اولا دی خواہش تو کرتے ہیں مگر نہاس لئے کہ وہ خادم دین ہوں بلکہ اس لئے کہ دُنیا میں اُس کا کوئی وارث ہواور جب اولا دہوتی ہے تواس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا۔ یہ یا در کھو کہ اُس کا ایمان درست نہیں ہوسکتا جواقر ب تعلقات کو نہیں سمجھتا جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی اُمیداس سے کیا ہوسکتی ب؟الله تعالى في اولا دى خوابش كواس طرح يرقر آن ميس بيان فرماياب:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ٥ (الفرقان75:25)

یعنی خدا تعالی ہم کو ہماری ہیو یوں اور بچوں ہے آنکھ کی ٹھنڈک عطافر ماوے اور سیہ تب بى مىسرآسكتى بى كدوە فىق و فجورى زندگى نەبسركرتے موں بلكەعبادالرخمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہرشے برمقدم کرنے والے ہوں اور آ کے کھول کر کہد یا کہ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ إِمَامًا اولا داگر نیک اور تقی ہوتو اُس کا امام ہی ہوگا اس ہے گویا متقی ہونے کی بھی دعاہے۔'' (ملفوظات جلد اوّل صفحه 562)

تربیت اولا دانسان کی زندگی کااہم ترین پہلو ہے اُسکے بارہ میں حضورٌ فرماتے ہیں:

'' ہدایت اور تربیت حقیقی خدا کافضل ہے ہخت پیچیا کرنااورا یک عمل پراصر ارکوحد ہے گزار دینالیعنی بات بات پر بچوں کور و کنا اور ٹو کنا پی ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم اُس کواپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔ بدایک قسم کاشرک خفی ہے اس سے ہماری جماعت کو پر میز کرنا چاہیے۔ ہم تواپ بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں اورسرسری طور پر قواعد اور آ داب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں ۔بس اس سے زیادہ نہیں اور پھر اپنا بورا بھروسہ اللہ تعالی پر ركھتے ہیں جبیاکسی میں سعادت كانخم ہوگا دفت پرسرسبز ہوجائے گا۔''

(ملفوظات جلد اوّل صفحه 309)

اولاد کی بہترین تربیت کے لئے ضروری ہے کہ پہلے خوداپنی تربیت قرآنی احکامات کی روشی میں کی جائے۔ایے قول وفعل کے تضاو کودور کیا جائے اوراینی کمزوریوں پراحس طریق سے قابو پایا جائے۔ بسا اوقات بتاہ کن تاثیر ر کھنے والی برائیاں ظاہری طور پر بے ضرر د کھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ انہی برائیوں سے بیخے کے لئے کشتی نوح میں حضور الطی اے عورتوں کوارشادفر مایا ہے:

'' تقوی اختیار کرواور دُنیا ہے اور اُسکی زینت ہے بہت دل مت لگا وَ،قو می فخر مت کرو، کسی عورت سے صلحا انسی مت کرو، خاوندوں سے وہ تقاضے نہ کروجواُن کی حیثیت سے باہر ہیں کوشش کرو کہتم معصوم اور یا کدامن ہونے کی حالت میں قبرول ميں داخل ہوخدا كے فرائض نماز ، زكو ة وغيره ميں ئىستى مت كرؤ'' (کشتئ نوح صفحه72)

ایک اورجگه برفرمایا:

'' میں سی کہ اہتا ہوں کہ برظنی بہت ہی بری بلاہے جوانسان کے ایمان کو تباہ کردیتی

ہے اور صدق اور راسی سے دور کھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دیمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہانسان بدظنی سے بہت ہی بچے اور اگر کسی نسبت کوئی سو اِظن پیدا ہوتو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالی سے دعا کیں کرے تا کہائی معصیت اور اس کے برے نتیجہ سے نے جاوے''

(ملفوظات جلد اول صفحه 372)

#### پھرفر مایا:

" عورتوں کے لئے ایک عکراعبادت کا خاوندوں کا حق ادا کرنا ہے اور ایک عکرا عبادت کا خدا کا شکر بجالانا ہے خدا کا شکر کرنا اور خدا کی تعریف کرنی ہے بھی عبادت کا خدا کا شکر بجالانا ہے خدا کا شکر کرنا اور خدا کی تعریف کرنی ہے بھی عبادت کا نماز کو ادا کرنا ہے۔اللہ تعالی نے ساری عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو بہت عمدہ زندگی تک پنچاتی ہیں عہد کرواور عہد کو پورا کرو،اگر تکبر کروگی تو تم کو خدا ذکیل کرے گا ہے ساری باتیں بری ہیں کوئی چھوٹی عورت آوے تو چاہیئے کہ بوئی کوسلام کرے آگر کسی کو کسی سے کراہت ہووے اگر حسد کپڑے سے ہویا کہ دو اس سے الگ ہوجائے مگر رو بروذ کرنہ کرے کہ یدل شکنی ہے اور دل کا شکت کرنا گناہ ہے آگر کھانا کھانے کو کسی کے ساتھ جی نہیں جا ہتا تو کسی اور بہانے سے الگ ہوجائے مگر اظہار نہ کرے'

#### پھرفر مایا:

" تکبراورشرارت بری بات ہے ایک ذراسی بات سے ستر برس کے مل ضائع موجاتے ہیں'

شادی کے بعد خاوند اور بیوی کے تعلق کے بیتج میں ایک ایسا پُر اسرار رشتہ وجود میں آتا ہے جس کے بیج وخم سے صرف وہ دونوں ہی واقف ہوتے ہیں۔ ای لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے نقائص کوڈھا نہیں اوران کے رازوں کے امین اور عیوب کے عافظ بنیں عورت کے لئے اُس کے خاوند کے مقام کی تشریح کرتے ہوئے حضور النظیمیٰ فرماتے ہیں کہ:

"اگراللدتعالی این سواکسی کوسجده کرنے کا حکم دیتا تو عورت کوسکم دیتا که وه این خاوند کو سجده کرے پس مرد میں جلالی اور جمالی رنگ دونوں موجود ہونے چاہئیں۔اگر خاوندعورت کو کہے کہ تو اینٹوں کا ڈھیر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتو اُس کاحت نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔''
جگہ رکھ دیتو اُس کاحت نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔''

حضرت مسيح موعود التلفيلان في جہال عورتوں كو اپنے خاوندوں كامطيع بننے كى تلقين فرمائى وہال مردول كو بھى اپنے اہل وعيال سے نيك برتاؤر كھنے كى ہدايت فرمائى۔ چنانچ فرماتے ہيں:

" چاہیئے کہ بیو بول سے خاوند کا ایساتعلق ہو جیسے دو سیجے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو بہی عور تیں ہوتی ہیں اگرانہی سے اُس کے تعلقات الچھے نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے سلح ہور سول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے خید رُ مُحمهٔ خَید رُ مُحمهٔ لِاَهٰلِهِ تم میں سے اچھاوہ ہے جوا ہے اہل کے لئے اچھاہے۔"
میں سے اچھاوہ ہے جوا ہے اہل کے لئے اچھاہے۔"
میں سے اچھاوہ ہے جوا ہے اہل کے لئے اچھاہے۔"

#### يھرفر مايا:

" اپنی ہویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں وہ اُن کی کنیزین نہیں ہیں۔
در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے پس کوشش کرو کہ اپنے
معاہدہ میں دغاباز نہ تھم وسور وحانی اور جسمانی طور پر اپنی ہویوں سے نیکی کروان
کے لئے دعا کرتے رہواور طلاق سے پر ہیز کرو کیونکہ نہایت بد، خدا کے زدیک
وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو
گندے برتن کی طرح جلد مت تو ڑو۔"

(ضميمه تحفه گولژويه صفحه 29)

ايك اورجگ پر وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ دِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُن كَاتْفير كرتے ہوئے فرمایا:

"لینی بیہ بات مردوں کے ذمہ ہے کہ جوعور توں کو کھانے کے لئے ضرور تیں ہوں یا پہننے کے لئے ضرور تیں ہوں وہ سب اُن کے لئے مہیا کریں اس سے ظاہر ہے

## نعت

### محمة ظفرالله خان. فلا دُلفيا

صرغم سے سواعنایت ہو ۔ ۔ حوصلہ اک نیا عنایت ہو سیّدی پھر گلیم غم سے کوئی گوہر بے بہا عنایت ہو ''سُر مؤِ خاكِ يا عنايت ہو آ گيا ہے غبار آئھوں ميں" حسرت وغم کی تیرگ نہ ٹی آرزوؤں کی بے کلی نہ گئی م لےفظوں میں روثنی نہ رہی ہمرے سینے سے کج دلی نہ گئی ا نورِ مهر و وفا عنایت ہو "آ گيا ہے غبار آئکھوں ميں" حرتین سُتاب ہو جائیں مو تعبیر خواب ہو جائیں آتشِ اشک ناب ہے دھل کر زخم سارے رُباب ہوجا کیں اليي آو رسا عنايت ہو '' آگيا ہے غبار آنکھوں ميں'' گرد آلوده ان جبینوں کو خاک آلوده ان نگینوں کو ہاں انہیں زخم زخم نظروں کو ہاں انہیں تار تارسینوں کو سجدهٔ با صفا عنایت ہو ''، آگيا ہے غبار آنکھوں ميں''

# کهم دعورت کامر بی اورخسن اور ذمه دارآ سائش کاته برایا گیا ہے۔" (جشمه و معرفت حصه دوم صفحه 275)

### سورة النور کی پرده میں نازل شده آیات کی تفییر کرتے ہوئے حضورً فرماتے ہیں:

" خدا کی کتاب میں پردہ سے بیمراذ ہیں کہ فقط عورتوں کو قید یوں کی طرح حراست میں رکھا جائے بیان نا دانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں بلکہ مقصود بیر ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اورائی زیخوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرداورعورت کی بھلائی ہے بالآخریا در ہے کہ خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پرنظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچالینا اور ووسری جائز النظر چیزوں کو دیکھنا، اس طریق کوعربی میں غض بھر کہتے ہیں اور ہرایک پر ہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے ہے جابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے اُس کے لئے اس تدنی زندگی میں غض بھر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور بیرہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اُس کی بیطبی عالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اُس کی تمر نی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بیوہ خلق ہے جس کوا حسان اور عفت کہتے ہیں۔"

(اسلامی اصول کی فلاسفی صفحه 35)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت مسیح موقود القیالا کی پُر معارف نصائح پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تا کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی ضیح رنگ میں تربیت کر کے دنیا وآخرت میں سُرخرو ہوں ۔ خدا تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔

☆.....☆

### آٹھ بانو ماہ کے روزے

1875 یا 1876 میں حفرت اقد س سے موعود علیہ الصلا قوالسلام نے متواتر آٹھ یا نو ماہ کے روز سر کھے۔اس دوران آپ اپنی غذا کو کم کرتے چلے گئے یہاں تک کہ آٹھ پہر میں آپ کی غذا چند تولد کے برابررہ گئی۔اُس عرصہ میں آپ پر بہت می روحانی بر کتیں نازل ہو کمیں اور آپ نے کشوف اور رویا میں بہت سے فوت شدہ انبیاء اور دیگر بزرگول کو دیکھا۔

# علمی اور تحقیقی مضامین میں حوالے درج کرنے کے طریق

# مدایت الله مادی، ایدیشراحدیدگز ک کینیدا

تجسس اور تلاش کا جذبہ ابتدائے آفرینش سے ہی خداتعالی نے انسانی فطرت میں ودیعت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیق وجتجو اور ریسرچ کی تاریخ آئی ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان خود۔ اور ہر دور میں اہل علم اور اہل قلم حضرات اپنے نظریات کی تائید میں اپنے پیش رؤوں سے مدد لیتے رہے اور بھی اپنے ہم عصر اہل فکر ونظر ہے بھی تائید حاصل کی تحقیق کے دوران بار ہا ایسے مقامات آتے ہیں جہال محققین حضرات کو دیگر کتب ، رسائل وجرائد اور مختلف جائزوں کی جھان بین کرنی پڑتی ہے۔

جہاں تک ریسر ج کا تعلق ہے اس کے طریقہ ہائے کا راور معیار مختلف ہیں۔ ریسر چ کی مختلف اقسام ہیں اور ہرنوع کے لئے علیحہ ہیں علیحہ استخلی اور تحلیلی تجزیہ کے طریقے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر محققین اپنے نظریات کی صحت اور استنباط و استدلال کی تائیہ میں سچائیوں اور حقیقوں کو پر کھنے کے لئے بھی استقرائی (Inductive) اور بھی استخرابی (Deductive) طریقہ کا راستعال کرتے ہیں۔ الغرض اہل فکر ودائش جب بھی کوئی بات لکھتے ہیں تو اس کے لئے اسنا داور حوالے پیش کرتے ہیں۔ فلا ہر ہے کہ اجھے مضمون کی زینت اور اس کی علمی اور حقیقی کا وشوں کا جائزہ اس کے متند حوالہ جات سے کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ حوالہ جات اس طرح ورج کے جائیں کہ وہ نہ صرف مقبول عام کا درجہ رکھتے ہوں بلکہ سادہ اور عام فہم بھی ہوں۔ اور ان میں کیسانیت ، معنویت اور ہمہ گیریت پائی جاتی ہو۔ چنا نے اس مقصد کے لئے مختلف اسنا داور حوالہ جات

استعال کرتا ہے۔جن کی چند مثالیں بطور نمونہ افادہ عام کے لئے پیش کی جاتی ہیں۔ حوالہ جات کے عنا صرمع امثلہ

1\_قرآن مجيد

سورة كانام \_سورة كانمبر\_آيت نمبر

مثلًا:

اورنماز قائم کرواورز کو ۃ دو،اورخدا کی خالص پرستش کرنے والوں کےساتھ مل کر خدا کی خالص پرستش کرو۔ خدا کی خالص پرستش کرو۔

(سورة البقرة2:44)

#### 2۔مدیث

صدیث کی کتاب کانام کتاب کانام باب کانام مثل:

خادم رسول الله سلى الله عليه وسلم حضرت انس رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه آخی مسلم الله عليه وسلم حضرت انس رضى الله تعالى اتناخوش ہوتا ہے كہ آئی خوشی اس آدمی کونہيں ہوگی جسے جنگل بيابان ميں كھانے پينے سے لدا ہوا كمشده اونٹ مل جائے۔

(صحيح بخارى. كتاب الدعوات، باب التوبه)

### موضوع مورخه صفحه نمبر

شلأ:

ہائمی ،عبدالقدوں۔'' جنگ بدر میں آنخضرت طابقی کا حسن خلق' ۔اسلام آباد، مورخہ 25 دسمبر 1985ء بمقام اسلام آباد ہوئل ۔سیرت کانفرنس منعقدہ 27-25 دسمبر 1985ء۔ صفحہ 30-40

# 7 مطبوعه كانفرنس يار بورث

مقرریا مقاله نگار کانام مضمون - کانفرنس کانام - مرتبه - مقام اشاعت - ناشر -سن اشاعت - صفح نمبر

مثلًا:

مثلأ:

فاروقی، آملعیل ـ '' فتح مکه میں آنخضرت میلینیم کاحسن خلق' ـ آل پاکستان سیرت کانفرنس \_منعقده اسلام آباد مورند 25-27 دسمبر 1985ء مرتبه جاوید احمد ـ کراچی: الموتمر العالم الاسلامی، 1986ء \_صفحہ 115-125

## 8 \_حواله جاتی کتب

مضمون نگار مضمون - حواله جاتی کتاب کا نام - مرتبه -ایدیشن - مقام اشاعت - ناشر - سن اشاعت -جلدنمبر - صفحه - کالمنمبر

مودودی ،سید ابوالاعلی - "خلافت" در دائره معارف اسلامیه، مرتبه کلیم احسن صدیقی - تیسرا ایدیشن - لا مور: دانش گاه پنجاب ، 1982ء، جلد 5، صفحه 20-5

### علامات (Punctuations)

حوالہ جات درج کرتے ہوئے علامات کا بہت خیال رکھا جا تا ہے کوئکہ ہرعلامت کے معنی ہیں۔وہ نہ تو بے معنٰی ہیں اور نہ ہی بے مقصد۔

### 3-كتب

مصنف به کتاب کا نام به ایدیش به مقام اشاعت باشرین اشاعت به جلد صفح نمبروغیره

> مصنف سے مرادمتر جم ،مؤلف ،مرتب ، ثارح ،مصروغیرہ ہے۔ مثلاً:

شاہد، دوست محمد تحریک پاکستان اور جماعت احمدید الندن ایڈیشنل وکالت تصنیف، (ت-ن) مفحد 19

## 4 \_رسائل وجرائد

مضمون نگار مضمون ـ رساله ـ میعاد ـ مقام اشاعت ـ جلد ـ شاره ـ صفحه نمبر مثلاً:

ابونعمان \_'' قرآن مجيد كااختلافي ترجمه' \_ بهفت روزه لا مور \_ لا مور: جلد 35، شاره 22،18 فروري 1986 صفحه 3

### 5 راخبارات

بیان دینے والے کا نام۔'' خبر کی سرخی''۔اخبار، مقام اشاعت کیمل تاریخ۔ صفح نمبر۔کالم نمبر

اخبار میں بیان دینے والے سے مراد خط لکھنے والا مضمون نگار، کالم نگار، مبھر، مدیر وغیرہ ہیں۔

شلاً:

ولی خان کا بیان ۔ قائد اعظم کے فرمان کے بعد پارلیمنٹ کسی کوغیر مسلم قرار نہیں دے سکتی۔ ہم آج بھی احمد یوں کوغیر مسلم قرار دینے کے خلاف ہیں۔ روز نامہ جنگ لندن: 21 جولائی 1986ء صفحہ 4، کالم 3-4

## 6\_كانفرنس

مضمون نگار\_مضمون \_مقام اشاعت \_ تاریخ \_ بمقام \_کانفرنس کا

### محذوف (Omissions)

بسااوقات مضمون کے پیش نظر اقتباسات درج کرتے وقت اصل متن کے کچھ جھے حذف کرنے پڑتے ہیں وہاں حذف کی علامت ڈالنا بے حد ضروری ہے۔ورنہ غیر معمولی ابہام کا خدشہ ہے۔حذف کی علامت کے لئے تین نقطے میں نہ چار۔

اگرکسی مضمون میں کوئی اقتباس درج کیا گیا جو کہ صرف دو پیراگراف پر مشتمل ہے۔ اور اس متن میں حذف کی علامت نہیں ڈالی گئی۔ اور بیا کھا گیا کہ بیا قتباس صفحہ 11 تا 13 سے نقل کیا گیا ہے، تو بید درست نہیں۔ حالانکہ ہوسکتا ہے کہ ایک پیراگراف کا کچھ حصہ صفحہ 11 سے لیا گیا ہوا ورضر ورت کے پیش نظر دوسرا پیراگراف کا کچھ حصہ صفحہ 13 سے لیا گیا ہو۔ اور صفحہ 12 پر جومتن ہے اس سے کچھ بھی نہ لیا گیا ہو۔

#### مثلاً:

"اس جگه یہ بھی یا در ہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قتم کھانا ایک دقیق حکمت پر مشتمل ہے ... سوان قسموں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالی پیش کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ محکم اور دائی قانون قدرت نہیں کہ ذمین کی تمام سرسبزی کا مدار آسان کا یانی ہے۔"

(اسلامي اصول كي فلاسفي . روحاني خزائن، جلد10 ، صفحه 126-130)

اس اقتباس برغور فرمائیں۔ اگر اس متن میں حذف کے لئے تین نقطے ... نه دالے جاتے تو کیا ہے متن حیارت اس لئے دان کے حذف کی علامت ڈالنا بے حدضروری ہے۔

### اصل ماخذ

مرمکن کوشش کی جائے کہ حوالہ جات اصل ماخذ Original ہرمکن کوشش کی جائے کہ حوالہ جات اصل ماخذ ہے Source ہے حاصل کئے جائیں۔اصل ماخذ سے مرادوہ کتاب یا رسالہ ہم جس میں سے مضمون نگار نے عبارت اصل حالت میں درج کی ہو۔ جیسے قرآن کریم، کتب احادیث، کتب سیدنا حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام، روحانی

خزائن، ملفوظات ، اشتہارات، کتب خلفائے احمدیت ، کتب علائے سلسله، انسائیکلوپیڈیاوغیرہ

جہاں تک خلفائے سلسلہ کے خطبات جمعہ، روح پرور اور ایمان افروز خطابات،
ارشادات، پیغابات اور منظوم کلام کا تعلق ہے ان کی اشاعت و طباعت کا اصلی
ماخذ، جماعت احمد میہ کے مرکزی اخبارات اور رسائل و جرائد ہیں۔ جس اخباریا
رسالہ سے اقتباس لیا جائے وہاں'' منقول از'' لکھا جائے تا کہ ان اقتباسات کی
صحت کی ذمہ داری اس ادارہ پرعائد ہو۔

مثلاً: '' جن گھروں میں ذکر الہی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں وہاں خدا کا نوراتر تا ہے۔...''

. خطبه جمعه فرموده سيدنا حضرت خليفة المسيح الرابع رحمه الله تعالى ـ 18 مارج 1994ء بمقام مبوفضل لندن ـ

منقول از ہفت روز ہ الفضل انٹرنیشنل لندن ۔15 اپریل 1994ء،صفحہ 5 (منقول از کی بجائے مطبوعہ بھی لکھ سکتے ہیں۔)

### تزجمه

اصل ماخذ کا ایک اور پہلوبھی غورطلب ہے جس کا تعلق ترجے سے ہے۔ اگر چہ ترجمہ ایک فن ہے۔ لیکن پھر بھی ترجمہ، اصل تو نہیں ہوتا۔ کیونکہ دانشوروں کا کہنا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے مترجم کے اپنے خیالات اور تا ثرات نا دانستہ طور پر ترجمہ، اصل کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ اصل بھی لکھا جائے اور اس کا ترجمہ بھی درج کیا جائے۔

### ترجمه درترجمه

اس سے مرادیہ ہے کہ اصل کا کسی زبان میں ترجمہ کرلیا جائے اور پھر اس ترجے کو اصل کا متبادل سمجھ کردیگر زبانوں میں اس کے ترجمے کئے جا کمیں۔ خاص طور پر جب اصل کا ترجمہ در ترجمہ کیا جا تا ہے تو وہ اصل کا حقیقی عکس پیش نہیں کرتا۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ترجمہ، اصل سے بہت دور چلا جا تا

ہے۔ اور میہ بہت ہی گھمبیر مسکلہ ہے۔ بعض منتشرقین نے ایسے ترجمول سے ناجائز فائدےاٹھائے ہیں۔

آج کل عموماً ترجموں کے لئے انگریزی کوبطور ماخذ استعال کیا جارہا ہور ہے اور اس طرح انگریزی سے دوسری مختلف زبانوں میں ترجیختقل ہور ہے ہیں۔جب کہ اصل ماخذ بہر کیف انگریزی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زبان ہے۔

جہاں تک ممکن ہوسے اصل کو ہی بطور حوالہ درج کرنا چاہیے۔خواہ وہ اصل کسی زبان میں ہو۔البتہ ضرورت کے پیش نظر اصل کے ساتھ اس کا ترجمہ دیا جاسکتا ہے۔مثلاً قرآن مجید کے عربی متن کے ساتھ اس کا کسی زبان میں ترجمہ دیا جاسکتا ہے۔بصورت دیگر انگریزی کے ساتھ اس کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ وغیرہ دیا جاسکتا ہے۔اس طرح اگر ترجمہ میں کوئی نقص یا خامی ہوگی تو قاری کسی حدتک درست کر سکے گا۔

## ثانوي ذرائع

اگرمطلوبہ حوالہ کے اصل ماخذ تک رسائی ناممکن ہوتو پھر ثانوی ذرائع Secondary Sources سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ثانوی ذرائع سے مراد وہ ذرائع ہیں جس میں کسی مضمون نگار نے اسپے مضمون میں کسی مضمون نگار نے اسپے مضمون میں کسی دوسرے کے مضمون کا اقتباس یا حوالہ درج کیا ہواور وہ تحریر اس کی اپنی نہ ہو بلکہ کسی دوسرے مضمون نگار کی ہو۔ جیسے عام طور پر اخبارات اور رسائل و جرائد میں مطبوعہ مضامین میں دوسرے مضمون نگاروں یا کتابوں کے اقتباسات یا حوالے وغیرہ درج ہوتے ہیں۔ایی صورت میں ثانوی ذریعہ کوئی بنیاد بنانا جا بیئے۔اورمنقول از کھاجائے۔

مثلا:

" بچول کی غلطی پر حضور تو کل علی الله عفواور درگز رسے کا م لیت ۔... " (مربیت او لاد، صفحه 8)

منقول ازمحبوبات ،سيده حفيظية الرحمان ـ كراچى: مصنفه از خود ،1989 - \_ صفحه 80

بعض مضمون نگار ثانوی ذرائع سے حاصل کئے ہوئے اقتباسات کو اصل ماخذ کے حوالے سے درج کر دیتے ہیں۔ بید قطعاً درست نہیں۔ کیونکہ بیہ تحقیق اور ریسرچ کے اصول کے خلاف ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مضمون نگار نے اس اقتباس کواپی ضرورت کے پیش نظر درج کیا ہواور نا دانستہ طور پراس اقتباس کے درج کرنے میں پورے معیار اور سند کا خیال ندر کھا ہو۔ دوسرے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ حوالہ تفصیل کے ساتھ درج نہ ہو بلکہ ادھور ایا نامکمل ہو۔ اس طرح ایسے اقتباسات کے متند ہونے میں جمول پیدا ہوسکتا ہے۔

بااوقات ٹانوی ذرائع سے حاصل کیا ہوا حوالہ اتنا درست نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ٹانوی جتنا اصل ماخذ سے حاصل کیا ہوا حوالہ متند اور شیح ہوتا ہے۔ اس لئے ٹانوی ذرائع سے حاصل کئے ہوئے حوالے کا اصل ماخذ کے ساتھ احتیاط سے موازنہ کر لینا چاہیئے تا کہ حوالہ جات میں غلطی کا امکان نہ رہے محض ٹانوی ذرائع سے حاصل کئے ہوئے حوالے کو اصل ماخذ سے حاصل کئے ہوئے حوالے کا درجہ دینا حاصل کئے ہوئے حوالے کو اصل ماخذ سے حاصل کئے ہوئے حوالے کا درجہ دینا درست نہیں۔ اس لئے ایسے تمام احتمالات سے گریز کرنا چاہیئے جو کسی حوالے کی سند میں ابہام کا سبب بنتے ہوں۔ بلکہ ضمون مکمل کرنے کے بعد تمام افتباسات اور حوالہ جات پر ایک سے ذائد بار نظر ٹانی کر لینی چاہئے تا کہ نظمی کا کم سے کم امکان رہے۔

الله تعالی جمارے علمی طبقہ کو اپنے مضامین میں کممل حوالہ جات میں طریق کے ساتھ درج کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ تا کہ جماراعلمی اور تحقیقی اثاثہ ہراعتبار سے قوی اور مستند ہو اور دوسرول کے لئے روشنی اور مہدایت کا موجب بنے ۔ آمین ۔

نوٹ:اس مضمون کی تیاری کے لئے درج ذیل کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔

ALA world encyclopedia of library and information services, editor, Robert Wedgeworth. - 2nd ed. — Chicago:

American Library Association, 1986. xxv, 895 p.: ill.

The Bluebook: a uniform system of citation. - 15th ed. -

Cambridge, MA: Harvard Law Review Association, 1991-"Compiled by the editors of the Columbia law review, the Harvard law review, the University of Pennsylvania law Houghton Mifflin Co., c1988. 43 p.: ill.

Winkler, Anthony C. Writing the research paper: a handbook with both the MLA and APA documentation styles/ Anthony C. Winkler, Joe Ray McCuen.- 3rd ed. -- San Diego: Harcourt Brace Janovich, c1989. xvii, 322 p.:ill.

Winkler, Anthony C. Writing the research paper: a handbook / Anthony C. Winkler, Jo Ray McCuen . - 6th ed. - Austin: : Thomas & Heinle, 2003. xviii, 397 p.: ill. ☆.....☆

# مُناجات اور تبليغِ حق

منظوم كلام حضرت سيح موعودعليه الصلوة والسلام

موت عسلی کی شہادت دی فدا نے صاف صاف کیم احدیث خالف رکھتی ہیں کیا اعتبار گر گماں صحت کا ہو پھر قابلِ تاویل ہیں کیا صدیثوں کیلئے فرقاں پہ کر کئے ہو وار وہ فرا جس نے نشانوں سے مجھے تمغہ دیا اب مجمی وہ تائید فرقاں کر رہا ہے بار بار اس کو پیٹو آساں سے اب کوئی آتا نہیں اس کو پیٹو آساں سے اب کوئی آتا نہیں اس کے آتے آتے دیں کا ہو گیا قصہ تمام کیا وہ تب آگیا جفتم ہزار اس کے آتے آتے دیں کا ہو گیا قصہ تمام کیا وہ تب آگیا جفتی اسلام بے لطف فدا اب غرق ہے کا اس دیں کا مزار کستی اسلام بے لطف فدا اب غرق ہے کا اس دیں کا مزار کے وار کھوں کے وار کھوں کے وار جنوں کچھ کا م کر بکار ہیں عقلوں کے وار

(وُرِّتْمَين)

review and Yale law review."

Dees, Robert. Writing the modern research paper. 4th ed. New York:Longman, c2003. xii, 420 p.: ill. + I guide, 14p.

Guide title: The Longman guide to the 2003 MLA updates.

Martyn, John. Investigative methods in library and information science: an introduction /John Martyn, F.

Wilfrid Lancaster. Arlington, Va.: Informtion Resources

Press, 1981. v, 260 p.

Northey, Margof, 1940- Making sense in the humanities: a student's guide to research and writing and style / John Martyn & Maurice R. Toronto: Oxford University, c.1990.

Northey, Margof, 1940- Making sense: a student's guide to research and writing; with Joan McKibbin. 4th ed. Don Mills, Ont.: Oxford University, c.2002. 178 p.

Northey, Margof, 1940- Making sense: social sciences: a student's guide to research and writing / Margof Northey, Lorne Tepperman, James Russell.. - 2nd ed. --: Don Mills, Ont.: Oxford University, c.2002. vi, 272 p. : ill

Robertson, Hugh, 1939 - The research essay: a guide to papers, essays, and projects. Hough Robertson. - Rev. ed. -- Ottawa: Piperhill Publications, c. 1991. 95.: ill.

Robertson, Hugh, 1938- The research essay: a guide to essays and papers. -- 5th ed.-- Ottawa:

Piperhill Publications, c. 2001.

Turabian, Kate L. A manual for writers of term papers, theses, and dissertations. 6th ed. Rev. by John Gressman and Alice Bennett. Chicago.: University Press, c.1996. ix, 308 p. (Chicago guides to writing, editing and publishing)

Trimmer, Joseph F. A guide to MLA documentation style for research papers / Joseph F. Trimmer. - Boston:

# کسے میرے یارنے مجھ کو بچایا باربار

## مولا نابشيراحرقمر ـ ربوه بإكستان

یا پانچویس سال پیداہ و ااور پھرکی ماہ تک بہت روتا رہا۔ علاج معالجے اور تشخیص کا
کوئی انتظام ندھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں میر رے والدین نے میری پیدائش
ہے پہلے اور بعد بھی میری تکلیف کے پیش نظر بہت دعا نمیں کی ہوں گی۔ اللہ بہتر
جانتا ہے کہ ان کی کیا کیا تمنا نمیں ہوں گی اور کیا کیا منتیں مانی ہوں گی۔ اللہ بہتر
خواہش کا میرے والد صاحب مرحوم ہر ایک سے ذکر کرتے رہے کہ میں اس کو
وقف کروں گا اور دین کا مبلغ بناؤں گا۔ اس کے لئے وہ خود بھی دعا نمیں کرتے سے
اور ملنے والے دوستوں اور ہزرگوں سے بھی اس خواہش کا اظہار کرتے ، دعا کے
درخواست کرتے معلوم ہوتا ہے کہ اس نیت اور ارادہ سے وہ خداسے اولاد کی
دعا کرتے رہے اور دعا نمیں کرواتے رہے اور میری ہوش کے زمانے میں ای نجج پر
میری تربیت کرتے رہے ۔ اپنی نما زوں خصوصاً تبجد میں او نجی آ واز سے قرآنی
دعا نمیں اور حضرت میں موجودگی منظوم دعا نمیں کرتے رہے۔ میری اِس وقت تک
کی زندگی میں مجھ پر بہت سے حادثات و واقعات آئے کیکن خدا تعالی نے مجھے
دعا نمیں اور اپنے فضل سے بچاتا رہا۔ یہ آئییں دعاؤں کا نتیجہ تھا جو میر بے
والدین کرتے رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مبلغین کی جماعت میں شامل ہونے کی
والدین کرتے رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مبلغین کی جماعت میں شامل ہونے کی
والدین کرتے رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مبلغین کی جماعت میں شامل ہونے کی
والدین کرتے رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مبلغین کی جماعت میں شامل ہونے کی
والدین کرتے رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مبلغین کی جماعت میں شامل ہونے کی
والدین کرتے رہے کہ اللہ تعالی نے مجھے مبلغین کی جماعت میں شامل ہونے کی

یج ہے ۔

تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا کہ پھر خالی گیا قسمت کا مارا

ذیل میں ان واقعات میں سے چندا یک کاذ کر کرتا ہوں:

**(1)** 

1947 میں پاکستان بننے کے بعد کشمیری جنگ آزادی شروع ہوئی۔ چارکوٹ نامی ہماراایک گاؤں تھااور وہاں بہت بڑی احمد یہ جماعت تھی جو حضرت سے موعود علیہ السلام کی زندگی میں قائم ہوئی۔اس وقت میر ے خاندان میں احمدیت کی پانچویں نسل جاری ہے۔ الحمد لله۔

جنگ آزا دی میں ہماری جماعت کے بہت سے خدام شریک ہوئے۔ وہ صرف بندوق چلانا جانے تھے۔ با قاعدہ تربیت یافتہ فوجی نہ تھے لیکن ایک جذبہ تھا۔ ان میں ایک ایسے دوست بھی تھے جودوسری عالمگیر جنگ میں بھی شریک ہو چکے تھے۔ ان کا نام عبدالکر یم ہے۔ ہمارے گاؤں سے محاذ قریب تھا۔ ہم دن کو پہاڑوں میں چھپ کر ہوائی حملے اور تو پوں کے گولوں کا نظارہ دیکھا کرتے تھے۔ بھی بھی ہمارے ہوئے تھے۔ خاکساراس وقت بچھا۔ گیارہ دن عبدالکر یم صاحب بھی گھر آئے ہوئے تھے۔ خاکساراس وقت بچھا۔ گیارہ بارہ سال کی عرتی ۔ میں وہاں سے گزر کراپ موسم گر ماوالے گھر جارہا تھا۔ ان کو بچوں کے ساتھ دیکھا تو ان کے پاس چلا گیا۔ ان کی 303 بندوق پڑی ہوئی مجول کے ساتھ دیکھا تو ان کے پاس چلا گیا۔ ان کی 303 بندوق پڑی ہوئی میں نے اُٹھا کرلبی دبائی تو دھڑام سے گوئی چلی ۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان سے ہوکر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان سے ہوکر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان ہے ۔ اس پر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان ہی ہوئے کھڑے تھے۔ اس پر گئے۔ سامنے ان کے دوتین بچھیل رہے تھے۔ گوئی ان کے درمیان ہی ہوئے دائیل جھے سے دائی و میں معملہ راؤ تھڑ نکال کر بندوق کی نائی دیوار کی طرف کر کے لبلی دبائی تو جلدی سے مستعملہ راؤ تھڑ نکال کر بندوق کی نائی دیوار کی طرف کر کے لبلی دبائی تو جلدی سے مستعملہ راؤ تھڑ نکال کر بندوق کی نائی دیوار کی طرف کر کے لبلی دبائی تو

دوسری گولی چل گئی۔ میں بالکل ساتھ کھڑا تھا۔غصہ میں انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میکیزین میں ابھی راؤنڈ ہیں۔ حسنِ اتھاق سے گولی پھروں کی دیوار میں کسی دراڑ سے ہوکر دیوار کے اندر چلی گئی۔ اگر پھر پرکٹی تو غالب امکان تھا کہ وہ ککرا کر واپس مجھے نقصان پہنچاتی۔ یہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ والدصاحب کی وفات کے بعد کا ہے۔

(2)

جنگِ آزادی کشمیرکی وجہ ہے ہمیں اپناوطن عزیز جھوڑ ناپڑا۔ دشمن نے رات کے وقت حملہ کیا۔ آدھی رات کے وقت فائزنگ شروع ہوگئی۔ تو یوں کی گولیوں کی گھن گرج اور روشنی سے ساراعلاقہ خوف و ہراس کا شکارتھا فصل کیے ہوئے تھے لیکن لوگوں کو اپنی عزت اور جان کا خطرہ تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی لوگ اپنا گھریار، مال مویثی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔میری والدہ مرحومہ نے بھی ايين جا نورول كو كهو لا اور جومعمو لى چيزين وه أشاسكتي تهين أشا كرنكل يرْس \_ميرى جيوني بهن حميده كوبھي أٹھانا تھا\_ميرا جيونا بھائي مشاق احمه يهارتھا اس کوبھی بھی اُٹھا نا بیٹ تا تھا۔ صبح ہوتے ہی ہندوستان کے ہوائی جہاز آ گئے اور بمباری شروع کر دی ۔ ایک دن کے سفر کے بعد میں بیار ہو گیا۔نفسانفسی کا عالم تھا۔ کوئی بھی کسی کاپُر سان حال نہ تھا۔ بخارا تناشد بدکہ میں چلنے کے قابل ندر ہا۔ اتفاق سے ایک بھینس ہارے ساتھ آرہی تھی۔میری والدہ نے مجھے اس پر بٹھا کرسفر جاری رکھا۔لیکن میں نیم بےہوثی کی حالت میں تھا۔سفریہاڑی تھا۔میں ایک دن بھکو لے سے بھینس سے گر گیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔خون نکل رہاتھا اور میری والدہ اشکبار آنکھوں سے مجھے گود میں لئے ہوئے تھیں ۔اس کےعلاوہ مجھے کچھ یا ذہیں ۔میری والدہ کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ میری اس حالت کو دیکھ کرمیرے تا یا جان دوست محمد صاحب نے اپناسفری سامان ئيينك كر مجھے أشاليا۔ مجھے خونی اسہال کی تکلیف ہوگئی۔سفر جاری تھا۔ میر بورآ زادکشمیرایمو نیوش ڈیو سے ہوتے ہوئے ہم رفیوجی کیمپ مانسمرہ اٹک پہنچے لیکن مجھے اس کا کوئی علم نہیں کئی ہفتوں سے بے ہوش تھا۔ عزیز وا قارب میری زندگی سے مایوں ہو چکے تھے لیکن اللہ تعالی نے مجھے کبی بیاری کے بعد شفا دی رفیوجی کیمی مانسمرہ میں ہمارے ایک احمدی بزرگ

ڈاکٹر احمد دین صاحب تھے۔ ہیں ان کے زیر علاج رہا۔ وہ میری والدہ مرحومہ کی ۔ بچینی اور در دبھری داستان سے متاثر ہوکر دعا ئیں بھی کرتے اور علاج بھی۔ ہوش ہیں آنے پرمیرے لئے بھل بھی منگواتے رہے۔اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے۔ جس دن میں ہیتال سے فارغ ہوکر کسی کے ساتھا پی رہائش گاہ کی بلند کرے۔ جس دن میں ہیتال سے فارغ ہوکر کسی کے ساتھا پی رہائش گاہ کی طرف آرہا تھا۔ کیونکہ مجھا پی رہائش گاہ کا علم نہ تھا تو راستہ میں لوگ دو بیاروں کو چار پائیوں پراُ ٹھائے آرہے تھے۔ قریب آنے پرمعلوم ہوا کہ وہ میرا جھوٹا بھائی اور والدہ بیا۔ بھائی اسی رات فوت ہوگیا اور ضبح والدہ بحالت بیاری اپنے نخصے بیٹے کا جنازہ لے کرآ گئیں ۔ بیکن خدا تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور اس کمی اور مہلک بیاری کے بدا ثرات سے بیچایا۔ الحمد للہ الذی عا فانی ۔

(3)

والدصاحب جوانی کے عالم میں فوت ہو گئے۔ وفات سے پہلے گئ دن بیہوش رہے۔ مگروفات سے کچھ پہلے ہوش میں آگئے اور میری والدہ کو بلا کر ا پنی دیرینه خواہش وصیت کے طور بران کو بتائی اور وہ یہ کہ بشیر احمد کو بڑھانا ہے خواہ اس کے لئے مال گائے بھینس جو بھی فروخت کرنا پڑے۔والدہ صاحبہ نے تىلى دىية ہوئے كہا كه آج آپ ٹھيك ہيں ۔انشاءاللہ ايسا كريں گے۔ليكن آپ نے کہا پیمیری وصیت ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا موكت انا لله وانا اليه راجعون \_دوسركسال بمين وطن چهوژنارا وه سب چیزیں جو چھ بٹا کر بڑھانا تھا چھوٹ گئیں اور ہم خالی ہاتھ یا کتان آ گئے۔ اس سفر کے دوران جوہم برگزری اس کامختصر ذکر کیا ہے۔ جب میں بیاری سے اُٹھا تو والدہ صاحبے مجھے کہا کہ اب آپ کے والدصاحب کی وصیت کامعاملہ ہے۔آپ حضورانور (حضرت خلیفة اسی الثانیؓ) کوکھیں کہ مجھے جامعہ میں داخلہ دیا جائے۔اس وقت ٹمل یاس کو داخلہ ملتا تھااور وہ سال ٹمل یاس والوں کے لئے آخری موقع تھا۔ میں نے حضرت خلیفة است الثانی کی خدمت اقدی میں لکھا۔نظارت تعلیم کی طرف سے مدرسہ احمد سیمیں داخل ہونے کے لئے مجھے بلایا گیا۔ چنا نچیمئی 1949 میں فاکسارمولوی غلام احدثیم صاحب کے ساتھ احمد مركيا اور مدرسه احدييمين واخل كرليا كيا -الحمد لله الذي هداني لهذا ـ ستمبر 1949ء میں دریائے چناب میں سیلاب آیا۔ احمد نگر بھی سیلاب

کاپانی پہنچا۔گاؤں سے میں دوسر سے طلباء کے ساتھ تیرکرسڑک پرآگیا۔ جب واپس جا رہا تھا تو تھک گیا اور ڈو بنے لگا۔غوط کھا رہا تھا۔شور پڑگیا کہ وہ ڈوبا،وہ ڈوبا۔گاؤں کی طرف سے تیراک طلباء نے پانی میں چھائکیں لگا کمیں اور مجھتک پہنچے۔ میں نے اس وقت تک الٹا تیرنا شروع کر دیا تھا اور سنجمل بھی گیا تھا۔ دوسر سے طلباء میر سے ساتھ تیرتے ہوئے اور میرا حوصلہ بلند کرتے ہوئے مجھے کنار سے تک لے گئے۔لیکن میرا پیٹ پھول گیا تھا۔میر سے پیار سے اور مہربان استاد چو دھری غلام حیدر صاحب ہمار سے ہوشل کے سپر نندنڈ نے بھی تیے۔ وہ بہت نا راض ہوئے کہ اگرتم اچھے تیراک نہ تھے تو اتی دور کیوں گئے سے بہر حال اس غرقا بی سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ الحمد لله۔

#### (4)

یہ واقعہ بھی احمد نگر کا ہے۔ سردی کے دن تھے۔ظہر کی نماز کے لئے جامعہ میں وقفہ ہوا۔ میں وضو کر کے دوڑتا ہوا مجد احمد بیا احمد نگر میں اذان دینے کے لئے آیا۔ مجد کی حصت پراذان ہوا کرتی تھی۔ میں بھی تیزی سے او پر چڑھا۔ سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس حالت میں اذان دینی شروع کردی۔ ابھی السلّب اکبر ، اللّٰه اکبر دود فعہ ہی کہا تھا کہ بے ہوش ہوکر منہ کے بل گریڑا۔

گرنے کی آوازین کر مجدسے پھھ دوست اُوپر آگئے۔ آواز کے بند ہوجانے سے گاؤں کے لوگوں نے بھی میرے گرنے کودیکھا کیونکہ وہ دھوپ میں اپنی چھوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ال۔ مدلیات کہ میں جلدی ہوش میں آگیا۔ میڈیکل چیک آپ کرایا گیا خدا کے فضل سے کوئی بہاری یانقص ظاہر نہ ہوا۔

#### (5)

گوجرہ وضلع ٹو بہ ٹیک سنگھ کا واقعہ ہے ،ایک دن مرزا غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم کے ساتھ ساراون ان کے زیر جہنے دوستوں سے ملاقات کے لئے گاؤں گاؤں گاؤں گرے سے مئی جون کے دن تھے۔ کئی جگہ سے سوڈ اواٹر اور گندا پانی پینے کی وجہ سے ہیفنہ کی شکایت ہوگئی۔ آدھی رات کے بعد تکلیف شروع ہوئی۔ میری اہلیہ محتر مہ مجھے سنجالتی رہیں۔ پھی تہوہ بھی بنا کر دیا۔ حالت نازک ہوگئی۔ نماز کے لئے دوست آئے۔ میری حالت دکھ کر گھبرائے۔ مجھے اٹھا کرفورا مہبتال لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو گھرسے بلایا گیا۔ بہت اجھے ڈاکٹر تھے، میاں ہبتال لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کو گھرسے بلایا گیا۔ بہت اجھے ڈاکٹر تھے، میاں

بیوی ڈاکٹر تھے۔ ہمارے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اطلاع ملتے ہی ہی ہیتال آگئے۔ اس دن جمعہ تھا۔ ربوہ بھی اطلاع کردی گئی۔ مبحد مبارک میں بھی دعا کا اعلان ہوا۔ کئی دوستوں نے فون پر خیریت دریا فت کی اور پھی میری تیارداری کے لئے گوجرہ بھی گئے۔ جے زاھے السلسه احسن الجزاء۔ ایک دن رات ہیتال رہنے کے بعد واپس گھر آگیا۔ بیواقعہ بھی دوبارہ زندگی دینے والی بات ہے۔ الحمد لله الحی القیوم۔

#### (6)

گرموله ور کال ضلع گو جرانواله میں اینے ایک ما موں زاد کی شادی میں مع اہل وعیال شمولیت کے لئے گیا۔جس روز واپسی تھی اس رات کو بہت مارش ہوئی۔ تیز آندھی اور ہواہے بہت سے درخت ٹوٹ گئے ، جڑوں سے اکھڑ گئے ۔ رشتہ داروں کا اصرارتھا کہ آج نہ جا کمیں ۔ مجھے چھٹی نہ تھی ، سر گو دھاضلع میں نیانیا تبادلہ ہؤ اتھااس لئے جلد واپس آنا جا ہتا تھا۔ ٹا نگہ کا انتظام کیا گیا۔ رائے میں ایک بڑا کیکر کا درخت گراہؤا تھا۔ گاؤں والوں نے اس کی شاخیں کائی ہوئی تھیں گربعض بڑی بڑی ٹہنیاں او ہے کی سلاخوں کی طرح کھڑی تھیں۔ جب ٹانگہ تیزی ہے اس کو پاس کرنے لگا تواس کا ہمیہ ایک شاخ میں الجھ گیا اور ٹانگداچیل کرالٹ گیا۔ گھوڑاگر بڑا۔ میرے سارے نیچ سوائے نصیراحد قمرے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہ تھا، تچپلی سیٹ سے انھیل کراس طرح گرے جس طرح بھٹی سے دانے اچھلتے ہیں۔خاکسار مع بیوی اور دوچھوٹے بچوں (غالبًا مظفر ادرامتدالی )کے آگے بیٹھے تھے۔ہم آگے کی طرف گرے۔خدا کافضل ہوا کہ کوئی بچہان نو کدارشا خوں برنہ گرا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ فرشتوں نے پکڑ کر صاف جگہ برگرایا ہے۔ ورنہ پہ بہت خطر ناک حا د ثہ ہوتا ۔صرف میری اہلیہ مرحومه کے ہاتھا ورکہنی پرمعمولی زخم آئے جوجلد تھک ہوگئے ۔ف اللَّه خير" حَافِظاً وَّ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ \_

#### (7)

سرگودھا کا ہی واقعہ ہے کہ میری رہائش سیطلائٹ ٹاؤن اے بلاک میں تھی۔ایک دن میں بازار سے سائکل پرواپس آرہا تھا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار کارنے ایک موڑ اس طرح کا ٹا کہ میری سائکل کے پیڈل کو ہکا سا دھکا دے کرگزرگئی۔ میں سڑک پرگر گیا۔سائکل دوسری طرف جاگری کیکن اس لا پرواہ ڈرائیورنے اس کی ذرہ مجر پرواہ نہ کی اور نہ ہی دوسرے را ہگیروں نے۔ مجھے معمولی سی چوٹیس آئیس جو میرے کام میں تو حارج نہ ہوئیں البتہ مجھے دوتین دن تک گرم پانی کی نکوریں کرنا پڑیں۔ اگر اس وقت کوئی اور ایسی ہی کار آ جاتی جب میں سڑک پرگرا ہوا تھا بچر جوانجام ہوتا آپ خودتصور کر سکتے ہیں۔

#### (8)

اس کے بعد الله تعالی نے مجھے پہلی دفعہ 1975ء میں مغربی افریقہ کے ملک غانا جانے کا موقع بخشا۔ اس ملک میں تین دفعہ بھیجا گیا۔ پہلی دفعہ مچمان برآنگ آبافوریجن میں رہا۔ وہاں کا بھی ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک دن ہم دعوت الى اللہ كے لئے حلے سے را دن گاؤں میں گھر گھر پھرتے رہے ۔ سکولوں اور اساتذہ اور بچوں سے ملاقات کی اور اسلامی عقا کدکو بیان کیا، اسلام كا تعارف كرايا \_ دهوب تيزنقي \_ مجھے من سٹروك كي تكليف ہوگئي اور انتہائي ضعف نصرت جہاں احمدیہ میتال مرکز ہے ایک فرلانگ کے فاصلے پرتھا۔ صبح کے وقت ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے کے لئے گیا۔ انہوں نے اس کوکوئی اہمیت نہ دی۔ میں واپس آ گیا۔لیکن حالت نازک ہوتی گئی۔اب میراچلنامشکل ہوگیا تھا۔ بار بار ڈاکٹر صاحب کو پیغام بھیجا مگروہ وقت نہ نکال سکے اور میری درخواست كومذاق سمجها - مجھے تشنج شروع ہو گیا۔ ہاتھ یاؤں سکڑنے شروع ہوگئے۔ آنکھوں کے آ گے اندھیرا۔ میں سر دھوتا ، آنکھوں میں یا نی ڈالتا بجیب حالت تھی۔ میں نے بمشکل مشن کے حسابات کے متعلق کچھ ہدایات تحریر کر کے سر بانے رکھ لیں اور بظاہر آخری وقت کے لئے تیار ہو گیا۔ چندمقا می احمدی میرے پاس تھے اور حیران کہ ڈاکٹر کیوں نہیں آیا۔مغرب کے وقت ڈاکٹر صاحب مع بیگم صاحبہ کے جوخود بھی ڈاکٹر تھیں تشریف لائے۔ میں توبات نہ کرسکا اگر چہ میں ہوش میں تھا۔وہ دیکھتے ہی ہریثان ہو گئے اور چندمنٹ کے لئے چلے گئے ۔ ہپتال سے ڈرپ، انجکشن ،ضروری ادوبیہ اور ایک ڈسپنسر لے کر آگئے ۔اب ڈرپنہیں لگ ربی تھی ۔ کئی دفعہ اور کئی جگہ سوئی لگانے کی کوشش کی آخر کا میا بی ہوئی ۔ رات دیں بج تك دونول ميال بوى ازراوشفقت ميرے ياس بيشےرے، جزاهماالله. پھراینے ایک احمدی کمیا وُڈ رابو بکرنومسلم کو پچھ ہدایات دے کر چلے گئے اور کہتے گئے کہا گرکوئی مشکل پیش آئے تو فور أاطلاع دینا۔ دوائی اور ڈرپ

کے بعد دو اڑھا کی گفتے کے بعد میری آنکھ لگ گئے۔ میں نے اپنی ہوی (امۃ الحفظ) کوخواب میں دیکھا کہ انہوں نے سبزرنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہ بہت خوبصورت اور خوش لگتی ہیں۔ اس خواب کے ساتھ جھے یقین ہوگیا کہ اس بہت خوبصورت اور خوش لگتی ہیں۔ اس خواب کے ساتھ جھے یقین ہوگیا کہ اس بیاری میں میری وفات نہیں ہوگ ۔ جب میں نے ان کو اپنی بیاری اور صحت کی اطلاع دی تو انہوں نے جھے بتایا کہ اس دن جس دن آپ پر بیای کا حملہ ہوا تھا میں یہاں غیر شعوری طور پر اداس اور بے چین تھی۔ دل تڑپ رہا تھا اور رونے میں یہاں غیر شعوری طور پر اداس اور بے چین تھی۔ دل تڑپ رہا تھا اور رونے میں کہ میں نے بر رگوں کے پاس جا کر اس میتا بی کی صالت میں دعا کی تحریک کی ساس طرح اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ نے جہاں ان کومیرے لئے دعا میں کرنے اور کروانے کی تحریک کی وہاں ان کے میر سے ساتھ د فی لگا و اور محبت کا اظہار کیا۔ و مجزا ھا اللہ تعالیٰ۔

#### (9)

دوسری دفعه 1978ء میں مجھے دوبارہ غانا بھجوایا گیا۔اورمیرا حلقہ مُمالے شالی ریجن مقرر کیا گیا۔ بیعلاقہ نسبتاً گرم ہے۔ اس ریجن میں مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ ہے۔اس دفعہ مجھے ملیریا کاسخت حملہ ہوا۔ان دنوں فوجی انقلاب كى وجه سے رات نو بجے سے ضبح پانچ بج تك كر فيو موتا تھا۔ ايك رات مجھے نيند نہیں آرہی تھی اور پینہ بہت آتا تھا۔میرے کیڑے پینہ سے ترتھے۔ایبامھی بهی نہیں ہوا تھا۔اس دن مجھے موت کا خیال آر ہاتھا۔ جب کر فیو کا وقت ختم ہوا تو میں نے مقامی معلم کو جومیرے یاس تھا آواز دے کر کہا کہ ڈاکٹر لال صاحب کو فون کر کے میری حالت ان کو بتاؤ۔ وہاں ایک ہندوڈ اکٹر لال ہپتال میں ہوتے تھے۔ بہت اچھے اور ہمدر دانسان تھے۔ان کی بیگم نے س کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب سوئے ہوئے ہیں جب آٹھ بج ہپتال جائیں گے تو وہ آپ کود کیھتے جائیں گے۔میں ان کو پینام دے دول گی فون بند ہو گیالیکن دس پندرہ منٹ کے بعددًا كثر صاحب دواكين المائ ہوئے بلد بريشر ديكھنے كا آلد لئے ہوئے نائث ڈرلیں ہی میں مشن ہاؤس آ گئے اور آتے ہی مجھے سے سوال کیا کہ سینہ میں کوئی دردتونہیں۔ میں نے کہانہیں۔انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا۔تھر مامیشر سے بخار وغیرہ دیکھنے کے بعد مجھے سلی دی۔ای وقت ایک احمدی میل نرس کو بلاکر جس کامکان مشن ہاؤس کے قریب ہی تھا اور وہ میں تال میں ملازم تھانسخہ دیا کہ فوراً

مبتال سے بیدوائیں لے آؤ۔ پھر جھے بتایا کہ جب آپ نے فون کیااگر چہیں ایٹا ہوا تھالکین جاگتا تھا۔ جب میں نے اپنی بیگم سے بوچھا کہ کون تھا تو اس نے آپ کا نام لے کر حالت بیان کی تو پھر میرے لئے آٹھ بج تک انتظار کرنا مشکل تھااس لئے میں فوراً ای لباس میں آگیا۔ جزا هم الله۔ انہوں نے کہا کہ مشکل تھااس لئے میں فوراً ای لباس میں آگیا۔ جزا هم الله۔ انہوں نے کہا کہ بیلیریا بخار کی وجہ سے ہوا ہے۔ المحمد لله شافی مطلق نے مجھے اس مرض سے شفادی۔

#### (10)

تیسری دفعہ جھے پھر 1984ء میں غانجہوایا گیا۔اب کے میری تقرری اپرریجن (U.R) میں ہوئی جس کاریجنل ہیڈ کوارٹر وا (WA) تھا۔وا قصبے کی اکثر آبادی مسلمانوں کی ہے۔ عیسائیوں نے تخت مخالفت کی اور ان کو کہیں وہاں اپنامشن قائم کرنا چاہا تو مسلمانوں نے تخت مخالفت کی اور ان کو آبادی میں جگہدندی۔انہوں نے قصبہ سے ہٹ کروسیج جگہ حاصل کرلی اور قصبہ کو ہر طرف سے گھرلیا۔اب وہاں ان کے مختلف فرقوں کے بڑے بڑے گرج، طبی اور تعلیمی ادارے ہیں۔ جماعت احمد سے 1933/34 ء کے قریب وہاں قائم ہوئی۔اس علاقے کے ایک بااثر دوست الحاج امام صالح احمدی ہوئے۔ سخت مخالفت ہوئی،لڑائی جھڑ ہے۔بااثر دوست الحاج امام صالح احمدی ہوئے۔ سخت مخالفت ہوئی،لڑائی جھڑ ہے۔ ہوئے رہے۔آہتہ آہتہ جماعت نے مقامی طور پر برداشت کیالیکن صدافت پر قائم رہے۔آہتہ آہتہ جماعت نے مقامی طور پر ترق کی ۔ غانا میں مقامی اور ایک ہی قبیلہ کی سے بہت بڑی جماعت ہے۔اس وقت وہاں ہمارے گی تعلیمی ادارے ہیں۔ کے جی، پر ائمری، ٹمل، جو نیئر اور سے تینڈری سکول کے علاوہ ایک ٹیچرزٹریڈنگ کانے بھی ہے۔الے۔مد للہ الذی صدفنا و عدہ۔

جھے یہاں بھی ایک حادثہ سے دو چار ہونا پڑا۔ ایک دن ہم واسے 60/70 کلومیٹر دور دورہ پر گئے۔ رات کے دس بجے وہاں سے واپسی ہوئی۔ میر سے ساتھ مسٹر کی ڈرائیور تھے اور عبداللہ بن صالح تر جمان تھے۔ ایک سنسان جنگل سے گزرر ہے تھے کہ سامنے ایک موڑ آگیا۔ ڈرائیور انداز انہ کرسکا۔ کار سیدھی جھاڑی میں چلی گئی اور ریت میں پھنس گئی۔ آس پاس بری بری او نچی خشک گھاس کھڑی تھی۔ جب میں پچھلی سیٹ سے باہر نکلاتو کیاد کھتا ہوں کہ کار خشک گھاس کھڑی تھی۔ جب میں پچھلی سیٹ سے باہر نکلاتو کیاد کھتا ہوں کہ کار

کے پنچے گھاس میں آ گ بھڑ کی ہوئی ہے۔ادھ مینکی پٹرول سے بھری ہوئی ۔ میں نے ڈرائیوراورتر جمان کواس خطرہ ہے آگاہ کرتے ہوئے بدحوای میں ہاتھوں ہے آگ بچھا نا شروع کی ۔ وہ بھی باہر آگئے ۔درختوں کی سبزشا خوں ہے، دعا ئىں كرتے ہوئے چندلمحوں میں آگ برقابو پالیا۔جب دوبارہ انجن سارٹ کیا تو پھرآگ لگ گئے۔ پھر بجھا کر آخر فیصلہ کیا گیا کہ کارکو سیارک کرنے کی بجائے دھکا دے کر نکالا جائے اور بیر کہ یہاں سے تین جارمیل دورایک گاؤں ہے۔ایک دوست وہاں جائے وہاں کچھاحمدی بھی ہیں ان کولا یا جائے اور دھکا ے کارکو نکا لا جائے۔ دوتین آ دمیوں کا یہاں کا منہیں عبداللہ بن صالح فورأ چلے گئے۔ چاندنی رات تھی۔ جنگل کی خاموثی میں جنگلی پرندوں اور جانوروں کی عجیب آوازیں آرہی تھیں۔ایکٹرک کے آنے کی آواز آئی۔ڈرائیورنے مجھے کہا که آپ سڑک پر آ جا کیں شاید آپ کودیکھ کرٹرک رک جائے اور وہ ہماری مدد کر سکیں ور نیاں جنگل میں چوروں کے ڈر سے وہ نہیں رکے گا۔ میں سر پر پگڑی رکھ كرس كرير آكيا۔ ٹرك ڈرائيور نے كوئي سوگز آگے جاكر بريك لگائي۔ وہ ہارے ڈرائیور کا واقف لکل ٹرک میں کافی مسافر تھے۔وہ دھکا دے کر کا رنکال کرسٹرک پر لے آئے اور ہمیں مبارکباددی کہ آپ کی کار کے بوے درخت سے ككرانے ميں صرف چار پانچ انچ كا فاصلدره كيا تھا۔ كيونكه كى دفعه ايسے حادث ہوئے ہیں کہ کاروں کی ٹینکی کوآگ نے پکڑلیا اور اکثر دفعہ سواریاں بھی جل گئیں اورآگ نے ان کو نکلنے کا موقعہ بھی نہ دیاا ور ان کی را کھ ہو جانے پرلوگوں کو حادثے کاعلم ہوا۔ بہرحال کچھ در کے بعدمسر عبداللہ اور تین حار احمدی سائيكلول پر جمارے لئے جائے اور يانى لے كر پینچ گئے۔اس حادثے كاكئ دن تک طبیعت پراٹر رہا۔ لیکن ایک دوسری سوج سے بہت محظوظ ہوا۔ وہ یہ کہ خدا نے اپنے میج موعود سے کئے گئے وعدول کوئس شان سے بورا کیا کہ میں تیری تبلغ کوزمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا'۔اس جنگل میں بھی اس سے یاک کے مانے والے ہیں۔اور بیدوعدہ بھی پورا ہوا کہ آگ جماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ب، الحمدلله خداتعالى نياس آك عيمس بجايا الحمد لله الذى صدقنا وعده ١٠ واقع كاطلاع حضرت خليفة أسيح الرابع كربهي تفصيلاً دى گئى حضورانور نے بھى دعاؤل كے ساتھ مباركباددى -جنز اهم الله احسن الجزاء

#### (11)

1993ء کی بات ہے۔ مجھے مرکز کی طرف سے کوٹلی آ زاد کشمیرا یک جلسہ میں شولیت کے لئے مرکزی نمائندے کے طور پر جھوایا گیا۔ بمقام چرناڑی جلسة الحساسك بعدايك احدى كى جيب يرجم تقريانى كے لئے روانہ ہوئے كه وہاں پہنچ کر ہم حضور انور کا خطبہ سنیں گے۔ جیب بڑے مشکل راستہ سے تو نکل آئی کیکن گوئی کے نالہ کوعبور کر کے جیب چڑھائی چڑھ رہی تھی تو اس کی بریک نے كام كرنا حچوژ ديا اوروه پيچيے كی طرف لڑھكنا شروع ہوگئ \_ دائيں طرف يہاڑتھا ادر بائیں طرف خطرناک گہرا کھڈ۔ کچھ دوستوں نے چھلانگیں لگائیں لبعض کو چوٹیں بھی آئیں۔خاکسارفرنٹ سیٹ پرڈاکٹر بشیراحمصاحب امیر شلع کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے عقلندی اور ہوش وحواس کو قائم رکھتے ہوئے جیب کو دائیں طرف بہاڑ کے ساتھ ٹکرادیااور وہ ٹکر لگتے ہی سڑک پر گرگئی کئی دوستوں کو چوٹیں آئیں۔ ڈاکٹر صاحب تو جلدی نکل گئے۔ میں بری طرح پھنساہؤ اتھا۔ سنیملتے سنصلتے ڈیزل میرے کیڑوں برگر گیا۔ بمشکل باہر نکلا۔ال۔مدللہ کہ کوئی زخم نہ آیا۔البتہ چند دوستوں کومعمولی زخم آئے ۔سب خیریت سے تھے۔خاکسار کا طریق ہے کہ سفرییں خواہ اسی دن واپسی ہو، کیٹروں کا ایک زائد سوٹ رکھ لیتا ہے۔چنانچہ میں نے کیڑے تبدیل کئے۔اس مادثے کی خبر کوٹلی پہنچ گئ تھی۔کوٹلی کے احباب پریشان انتظار کررہے تھے۔ہم دریہ ہے کوٹلی پہنچے۔وہاں عزیزم عبدالسلام کے ہاں رات گزاری ۔حضرت خلیفۃ اُسے الرابع اس علاقہ کے چید چیہ سے واقف تھے۔ جب آپ کواس حادثے کاعلم ہوا تو حضور نے خاکسار کو ازراه شفقت خطلكهاب

#### (12)

1995 کی عیدالفطر کی نماز کے لئے خاکسارا پے مکان واقعہ دارالنصر غربی ربوہ سے سائیل پرروانہ ہوا۔ میری درمیانی بہوعزیزہ امتہ الوحیدا ہلیہ حافظ ناصر احمد صاحب میر ہے ساتھ تھیں۔ چھوٹی بہوعزیزہ عطیہ اپ شوہر مظفر احمد قمر صاحب کے ساتھ اپنی امی کے پاس عید منانے کے لئے راولپنڈی گئی ہوئی تھیں۔ ہم عید کی نماز سے 15/20 منٹ پہلے گھرسے نکلے۔ جب سڑک پرآئے تو وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ پچھ نیچ ، بوڑھے، جوان ،ٹرکوں پر سوار ہو

رہے تھے۔ ٹرک بھی احمدی احباب کے تھے۔ ایک ٹرک کے پاس سے جوہم
گزر ہے تو ٹرک نے چانا شروع کر دیا۔ اس کی ایک زنجر لائک رہی تھی ۔ جس
کہ آگے ہک (کنڈی) سی بنی ہوئی تھی ۔ وہ جھوتی ہوئی ہماری سائیکل کے اگلے
پہتے میں پھنس گئی۔ ٹرک چھ تیز ہوگیا۔ جھکے سے امتدالوحید پیچھے سے گرگئی۔ چند
گز چلنے کے بعد سائیکل میر ہے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نہ جانے کس طرح میں
سیدھا پاوں کے بل زمین پرگرا۔ سائیکل ایک فرلا نگ تک گھٹتی ہوئی آگے چلی
گئی۔ لوگوں نے شورڈ الاتب جا کرٹرک رکا۔ جھے گئی دن تک پنڈلیوں اور رانوں
میں درد رہا۔ زخم تو کوئی نہ آیا۔ لیکن دباؤکی وجہ سے رانوں اور پنڈلیوں میں درو
رہا۔ میں گئی دن تک نماز کے لئے مجد نہ جا سکا۔ ویکھنے والے کہتے ہیں کہ یوں
معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے تمہیں سائیکل سے اتار کرینچ گھڑا کر دیا۔ اور اگر
سائیکل نہ چھوٹی تو خطرہ تھا کہ میں جھئے سے ٹرک کے نیچے آ جا تا یا اس کے ساتھ
سائیکل نہ چھوٹی تو خطرہ تھا کہ میں جھئے سے ٹرک کے نیچے آ جا تا یا اس کے ساتھ
سر ٹکرانے سے کسی شدید صدے کا شکار ہو جا تا۔ خوثی کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ
مخوظ رکھا۔ الحمد لللہ فیا للہ خیر حا فظا و ھو ارحم الرا حمین۔

### سلامت برتوائم ديسلامت

حضرت اقدس اپنی کتاب "نزول است "میں بیان فرماتے ہیں:

'' جب میری پیشگوئی کے مطابق کیکھر ام کے قتل ہوجانے پر آریوں میں میری نبیت ہوت ہوجانے کے سازشیں میں میری نبیت ہوت اور میر قبل یا گرفتار ہو جانے کے لئے سازشیں کیس پینا نبیا بعض اخبار والوں نے ان باتوں کواپنی اخبار وں میں بھی درج کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے الہام ہوا:

### سلامت برتواے مرد سلامت

چنانچہ بیالہام بذریعہ اشتہار شائع کیا گیااور اس وعدہ کےمطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے مخالفین کے مکروفریب اور منصوبوں ہے محفوظ رکھا۔''

(نزول المسيح. روحاني خزائن جلد18صفحه 571)

# ہم کون ہیں؟

### يروفيسر ڈاکٹرمحمر شریف خان ۔ فلا ڈلفیا

حضرت مینی موعود علیه السلام کے صحابی، حضرت مولا ناغلام رسول صاحب راجیکی قدی رضی الله عندایک جنید عالم باعمل، صوفی ، صاحب رویاء و کشوف، اعلیٰ پایه کے مناظر اور مشہور مبلغ سلسله عالیہ احمد رہے تھے۔ آپ نے حضرت مصلح الموعود کی رہنمائی میں ہندوستان بھر میں زبر دست تبلیغی مہمات سرکیں جن کا پچھتذ کرہ آپ نے اپنی کتاب میات ویسی میں تحریفر مایا ہے۔

مولا نامرحوم کی درج ذیل فاری نظم '' ہم کون ہیں'1937 میں روز نامہ الفضل میں چھپی تھی۔ چو ہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو بیظم بہت پہند تھی اور آپ کوزبانی یا دتھی۔اس نظم کے لکھنے کے موقعے کے بارے میں حضرت مولا ناتحر برفر ماتے ہیں:

'' جب مخالفین نے بار بارچیننج دیا اور احمدیت کی تخفیف اور تذکیل کی کوشش کی تومیس نے احمدیت کی شان کے اظہار کے لئے بیظم کہی۔'' دحیاتِ قدسی حصہ پنجم صفحہ 49 مطبوعہ حکیم محمد عبداللطیف شا ہد،لاہوں)

یظم گہرے تصوف اورفلسفیا ندمضامین کواپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اور آپ نے نہایت مؤٹر الفاظ میں ہراحمدی کے دل کی آواز کو نافوں تک پہنچایا ہے۔ فجر اہُ اللّٰدُ احسن الجزاء۔ میری اخذ کردہ معلومات کے مطابق اس لطیف مطالب سے پُرفلسفیا نظم کا ابھی تک اُردو میں ترجم نہیں ہوا۔ اگر محتر م ملک صفی اللّٰہ صاحب (انثاریو، کینیڈا) محتر مد پروفیسر رشیدہ تسنیم صاحبہ (فلا ڈلفیا) اور محتر م پروفیسر میاں لطف الرحمٰ محمود صاحب ( فیکساس ) کاعلمی اور قلمی تعاون حاصل نہ ہوتا تو مجھ بے مابیعا جزکی بیربساط کہاں تھی کہاس بلندیا پینظم کا تشریحی مفہوم اُردو میں پیش کرسکتا۔ جس کے لئے میں ان اصحاب کا از حدشکر گزار ہوں۔

# فارسى نظم مع ار دوتر جمه

مانفخهِ صُوریم بصد شورشِ محشر ما جلوهِ طُوریم بصد منظرِ مُوسیٰ
 ما جلوهِ طُوریم بصد منظرِ مُوسیٰ
 ما نقیدالسر از دم اعیجازِ مسیحیم ما محی اصحابِ قبو ریم چو عیسٰے

ہماری تبلیغ حق نے دنیا میں ایک حشر برپا کردیا ہے۔ہم میں خدا تعالیٰ کا جلوہ اُسی طرح نظر آتا ہے جیسے موسے علیہ السلام کوطؤر پرنظر آیا تھا۔ ہمیں (مسیح دوراں پرایمان لانے کے باعث) مرُ دے زندہ کرنے کا اعجاز عطاکیا گیا ہے۔ہم نے عیسے علیہ السلام کی طرح صدیوں پرانے روحانی مُر دوں کو (جوغلط عقائداور بے عملی کی قبروں میں پڑے ہوئے تھے) زندہ کردیا ہے۔ 3. مسا از پسئے احیساءِ جھاں جسان نشاریم مسا جسانِ جھسانیم و فدائیم بسه احیساء 4. مسا از پسئے ایس دورِ جسدیسدیم اسساسے مسا دستِ قسضائیم بسه تعمیرپنا ها

ہم دنیا کوزندگی دینے کے لئے اپی جان تک قربان کرنے سے در لیخ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس دنیا کے لئے زندگی بخش پیغام ہے جسے پھیلانے کے لئے ہم دنیا کوزندگی دیا ہے۔ ہم نے سردھڑکی بازی لگادی ہے۔

ہارے ہاتھوں سے دورِ جدید کی بنیا دخدا تعالی کی مشیت سے رکھی جارہی ہے۔ ہمیں سچائی پھیلانے کے لئے قدرت نے اس زمانے میں چنا ہے۔

5. آن رسم قتیلانِ محبّت که کهن گشت مساتسازه کنیم از سرِ نو دارو رسن را 6. آن منزلِ خُون بار که شُد مقتلِ عشّاق از مقصد مساهست بصد جوشِ تمنّا

گو دُنیا محبت الٰہی سے سرشار ہوکر جان قربان کرنے والوں کی روایات کو بھول گئی ہے ، مگر ہم نے قرونِ اُولی کی ان روایات کو از سرِ نو تازہ کر دیا ہے۔ حق وصداقت کے عاشق جہاں اپنی جانیں شار کرتے رہے ہیں ، اُسی قربان گاہ تک رسائی تو ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔

7. از بھور رُ خے غازہ ز خونسابہء عشق است زانست کے سر بر دم تینے است قلم را
 8. ھر جا کہ بعرمیم کفن بستہ بدوشیم خوش مسلک خونیں است پئے عاشق شیدا

عاشقوں کی شاندار قربانیوں سے ہی تومعثوق کی شان طاہر ہوتی ہے،اس لئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے ہروقت تلوار کی دھار کے منتظرر ہتے ہیں۔ ہم اپنامقصد حاصل کرنے کے لئے ہروقت کفن بردوش رہتے ہیں ، کیونکہ سچے عاشقوں کا غد ہب ہی ہروقت قربانی کے لئے تیارر ہنا ہے۔ 9۔ مرگ است بہ احیائے کسے فدیدہ عشّاق ایس موت حیاتِ است دریس رسم توّلا 10۔ آن راز کے مسے بود نہاں دوش بہ عارف امروز عیاں گشت بہر محفلِ اعداء

قدیم سے محبت کرنے والے اپنے محبوب کی رضا اور گر ب جوئی کے لئے اپنی جان کا نذرا نہیش کرتے چلے آئے ہیں اور یوں انہوں نے اپنی موت سے ابدی حیات پائی ہے۔

کل تک ( یعنی زمانہ سے موعود علیہ السلام سے پہلے ) لقاء البی ایک راز تھا جو پچھہی راز دانوں کو معلوم تھا۔

مگر آج بیر از ہر دوست ورشن پر ( مسیح موعود کی تبلیغ اور اتمام کُجت کی برکت سے ) عیاں ہو چکا ہے۔

11. ما كافرنوايم وبحق مسلم نوايم ما از پئے هر باطل و حقّیم تماشا 12. ما سرّنها نیم بصد پردو ظلمات ما نُورِ عیانیم زهر منظر اسنے

ہمیں کا فراور مرتد قرار دیاجا تاہے، جبکہ حقیقت ہیہ کہ ہم تواب مسلمان ہوئے ہیں، ہماری سچائی ہر دوست اور دشمن پرعیاں ہے۔ ہم تاریکی کے دبیز پر دول میں چھپر ازتھے لیکن اب ہمارانور ہرطرف ظاہر وہا ہرہے۔

13. در منزلِ خاكيم و كم از خاك و حقيريم بر مسندِ افسلاك بَصد دُولتِ عُليا 14. ما ساقي عهديم و هم مست الستيم مساجه بسرطالب مَولا

ہم دنیا میں حقیراور ذکیل خیال کئے جاتے ہیں خاک سے بھی کم ترہیں، جبکہ ہمیں خداتعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ ہم اس دور کے ساقی ہیں۔اور سے الست سے سرشار ہیں۔اور ہرطالب حق کو پلانے کے لئے بیجام لئے بیٹھے ہیں۔ (ہم اس دور کے ساقی ہیں۔اور آیت 'اکسنٹ بِوَبِکُمُ الامران:173' کے جواب سے ہماری سرشت میں پروردگار کی ہتی پرایمان کا جو مادہ داخل ہو اتھا ابھی بھی اس قدرتازہ ہے۔ آج بھی ہم ہرطالب حق کے لئے خداتعالے کی ہتی کی تائید کے دلائل سے لبریز جام لئے ہروقت خدمت کے لئے تیار ہیں۔ ترجہ:زاہدہ بشرصاحب) 15. ما از پئے هرتشنه لیے آبِ حیاتیم ما آبِ حیا تیم بصد نشبهِ صهباء 16. مااز پئے هردرد دوائیم و شفائیم ما فضل خُدا ئیم پئے چارہِ مرضا

ہر پیاسے کے لئے زندگی کا جام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ہمارے زندگی بخش جام میں خداکی محبت کی گہری مستی اور کیف ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ہرد کھا ور در دکی دواموجود ہے۔

> 17. ما منجئى هر غرقه وطوفان ضلاليم ما كشتى ونوحيم دريس سيل بلاها 18. ما صحب بنى احمد موعود خدائيم ما حزب خدائيم پئے شوكتِ طها

ہم طُو فانِ گمراہی میں ہرڈُو بنے والے کے نجات دہندہ ہیں۔اِس زمانے کے مصائب کے طُو فان سے بچاؤ کے لئے ہم ُوُ ح علیہِ السلام کی کشتی ہیں۔ ہم خُدا کے احمدِ موعود الطّیٰفیٰ کے بیٹیے (مصلحِ موعودؓ) کے ساتھ ہیں۔ہم خدا کی جماعت ہیں اور سول یا ک شائیۃ ہم کی شان وشوکت طاہر کرنے کے لئے کمریستہ ہیں۔

19 ما بانگِ صفیریم بصد جذبِ جهانگیر تسا جسمع کنیم از رهے مرغانِ حرم را 20 ما کاسرِ اصنام و صلیبم بحجت ما حُجّتِ حقیم چو صد نیّرِ بیضاء

ہم خدائی پرندے ہیں ہماری دنیا بھر میں گونجق ہوئی محبت بھری آ واز پر دنیا کے کونے کونے سے ربّ کعبہ کی محبت میں سرشار پرندے جمع ہور ہے ہیں۔ ہم سورج جیسی چمکدار سچی اور قطعی دلیلوں کے ساتھ بتوں اور صلیوں کو تو ڑنے والے ہیں۔

21. ما قاتلِ خنزير و شريريم به هر سُو ما دافع هر فتنه و شرّيم زِ هر جا 22. ما طاقتِ هر علم و هدائيم به تقديس ما قوّتِ تقديس خدائيم به دنيا

ہم ہر طرف (دلیل ویُر ہان کے ساتھ ) خز رصفت شریروں کا مقابلہ کر کے ہر جگد سے شراور فساد مٹانے والے لوگ ہیں۔ ہماری طاقت علم اور رہنمائی کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کی قُوّت ہے۔ ہمارا وجود دنیا میں خدا تعالیٰ کی تقذیس کی تا ثیرو برکت سے قائم ہے۔

23. مسامطهر آیاتِ جسمالیم و جلالیم مساهدی و نبوریم در فتنده صمّاء علی مساهر وجود از پئے تکوینِ خدائیم مساندور شهدودیم بهر مشهداً جلی ا

ہم (احمدی،حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی) جلالی اور جمالی دونوں شانوں کے صرف گواہ ہی نہیں بلکہ ان سے فیض یاب بھی ہوئے ہیں۔ہم اس پُرفتن دور میں اندھیروں میں بھٹکتے لوگوں کی ہدایت ونجات کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہمارے وجود کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کے ازلی وابدی نورکو پہچاننا اور اسی اعلیٰ نورکی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔

25. هـر منـزلِ مـا منـزلِ صد وادىء ايـمن هـر هـيكـلِ مـا هيكـلِ قـدس است چو بطحا عدم ايـ سـرگـرم دريـس منـزلِ آداب هـدار كـه ايـس ره دم تيـغ اسـت نـه صحرا

(ہم مینے زبال علیہِ السلام کے بیروکار ہیں) ہماری ہرمنزل وادگا مین ہے ( یعنی ہرمنزل پرخدا تعالیٰ کی تائیدات جلوہ گر ہیں )۔ اور ہماری ہرعباوت کا حقیقی مرکز ومحور کعبداوررٹِ کعبہ ہے۔ ہروہ خص جواس جاہ وجلال کے دربار تک رسائی چاہتا ہے، (اسے یا درہے کہ اس عالی دربار تک رسائی آسان نہیں) میراستہ زم ریت کے صحرا سے نہیں گزرتا بلکہ تیز تلوار کی دھار کی مانند ہے۔

> 27. قدسی! تو بایس نطق بجو محرم اسرار کایس حکمتِ لاهوت زنا محرم اخفر ا

قدی ایرعالم بالا سے متعلق تیری پُر از اسرار با تیں تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں نورِ اعلیٰ تک رسائی پانے کی جوت گی ہو۔ بیآ سانی حکمت کے گہرے راز ایک عامی کے فہم وادراک سے بالا ہیں اور اسکی سوچ کی رسائی بھی ان رازوں تک ممکن نہیں!! نحمده ونصلى على رسوله الكريمر

بسمر اللهالرحمين الرحيمر

مرم ومحترم اميرصا حب امريكه بتوسط كرم وكيل التبشير صاحب لندن

السلامرعليكمرورحمة اللهوبركاته

اُمیدے آپ بخیریت ہو نگے۔

الله تعالیٰ آپ کومقبول خدمات سلسله بجالانے کی توفیق عطافر مائے اور اپنے فضل سے ان مساعی میں برکت ڈالے، آمین۔

کتب حضرت مسیح موعود علیه الصلو ة والسلام کے انگریزی تراجم اورنظر ثانی کےسلسلہ میں حضورانو رکا تاز ہ ارشاد ہے کہ:

" انگاش تراجم کے لئے تو بیرون پاکستان جماعتوں مثلاً امریکہ وغیرہ سے اعلان کروا کریاکسی اور طریق سے اچھے ترجمہ کرنے والے تلاش کئے جا سکتے ہیں جوتر جمہ اور کمپوزنگ دونوں جہتوں سے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔"

اس ارشاد کی تعمیل میں جہاں دوسرے اقد امات اٹھائے جارہے ہیں وہاں خاکسار آنمکر م سے بھی گزارش کرتاہے کہ آنمکر م اُن احباب وخوا تین کی نشاند ہی فرماویں جوانگریزی اور اُردو ہر دوزبان کے محاور ہر کامل عبورر کھتے ہوں اور اس کام کے لئے موزوں ہوں۔ ایسے احباب وخوا تین سے''از الداوہام'' کے پہلے 5 صفحات کانمونے کا ترجمہ کر کے بھجوادیں تامعیار کا ندازہ کیا جاسکے اور ان کوکوا نف والڈرلیس سے بھی مطلع فرماویں۔ علاوہ ازیں ملکی جماعتی رسائل وا خبار ات میں بھی بیاعلان بار بارشائع کروادیں۔ جزاکم النداحسن الجزاء۔

دُعا وَل كَي درخواست كے ساتھ

والسلام

خاكسار

محمعلی (رستخط)

وكيلالتصنيف

تحريك جديدربوه

نوٹ: تمام ایسے احباب جواُر دوسے انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نام محتر م امیر صاحب امریکہ کی خدمت میں درجے ذبل پتہ پرارسال فرمائیں:

> Dr. Ahsanullah Zafar 15000 Good Hope Road Silver Spring, MD 20905